

Scanned with CamScanner

نجیب اللہ عمر دیوبندی کے کتا بچہ " پریلویوں کی شیطان سے مجت " کا الزامی جواب

د پوسب بربول کی شیطان سے محبت

اشر فعلی تفانوی کہتاہے: "ہر جگہ جواب کامختلف طریقہ ہے کہیں نرمی کاجواب اچھاہے کہیں سختی کااور کہیں جو تاکا جواب بہتر ہوتاہے" (مواعظ اشر نیہ ،جلد ۲مس ۱۲۵)

> البرعب البوعذرا محمالة يلن رفعت البوعذرا محمالة يل

ناشر مَا تَرْفِلُاكِ أُرِلْنِيْ مَنْ صِينَ بُهُونِ النَّاوَل

#### بطضاؤم الأخم

| دیو بندیوں کی شیطان سے محبت                         | نام كتاب |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ابوعذ رامحمه نعيم الدين رفعت                        | مرتب     |
| حضرت مولانا قارى اعجاز احمد رضوى صاحب قبله در بهنگه | نظر ثانی |
| محب گرامی محترم د مضان د ضاماتر پدی صاحب قبلہ       |          |
| حضرت مولانا قارى شمشاداحد كمالى صاحب قبله           |          |
| ماتريدي ريسرچ سينشر ماليگاؤن                        |          |
| ٠٢٠٢١                                               | ن اشاعت  |
|                                                     |          |



ایمان وعقیدے کی حفاظت اور بدند ہبوں، دیوبندیوں وہابیوں کے مکرو فریب سے محفوظ رہنے کے لئے امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قدس الله سره العزیز اور علماء اہلسنت کی کتب کا مطالعہ ضرور کرتے رہیں۔

#### فهرست

| صنح | عناوين                           | نمبر | منح | عناوين                            | نمبر |
|-----|----------------------------------|------|-----|-----------------------------------|------|
| ٣٠  | جانوروں کی تمیں غالب             | 19   | ۵   | ثرف انتباب                        | 1.   |
| ۳۱  | احدرائ بريلوى كتاتفا             | ۲٠   | 7   | تغريط                             | ۲    |
| ٣٢  | اساعيل فتتل د بلوي جَل مانْس تعا | ۲۱   | ۷   | شیطان کی محبت جمی                 | ۲    |
| ٣٢  | قاسم نانو توی کی کتابنے کی آرزو  | rr   | <   | پہلے اے پڑھیں                     | ٤    |
| ٣r  | فيض الحن بمينياتغا               | ۲۲   | ď   | وجبه تاليف                        | 4    |
| rr  | حسين احمه ثانذوي د نياد اركتا    | 20   | <   | مقام توجه                         | 7    |
| ٣٣  | دیوبندیوں کی مثال بندر کی س      | 20   | ۲   | ديوبندى پيرفنانى الشيطان بوكيا    | 4    |
| ٣٣  | دیوبندی اینے ت کابندر ہے         | 2    | rr  | اہے شیطان ہونے کا اقرار           | ۸    |
| ٣٣  | خواجه فعنل قريثى كالاكتا         | 72   | ۲   | شيطان يابند شريعت ولى الله ب      | 9    |
| 20  | د یوبندی کدھے اور شیطان ہیں      | ۲۸   | 4   | شیطان تو گفار کاولی ہے            | •    |
| ۲   | دیوبندیوں کو انسان بنانامشکل ہے  | 49   | 7   | شيطان ديو بنديول كالمعين ومدر كار | =    |
| ٣٧  | ویوبندیوں پر انسان بننا فرض ہے   | ŕ    | 14  | شیطان نے اشر فعلی کو نفع پنجایا   | ľ    |
| ۲2  | ديوبند ئيلول اور كدحول كاعلاقه   | ī    | ٢   | شیطان کے فوائد کی حد نہیں         | Ł    |
| ٣٨  | د یو بندی جانوروں کا چڑیا کھر    | rr   | 2   | عارف کوشیطان سے نفع پنچاہ         | ٤    |
| ٣9  | شیطان سب سے بڑاموحد              | ~~   | 24  | شیطان خیر خواه بے یابد خواہ؟      | 10   |
| ۴.  | شيطان كوتوحيد كابيضه بوكياتها    | ۲    | 19  | اشر فعلی تھانوی آدمی نہ بن سکا    | 7    |
| ۴.  | گوه( ياخانه)خور موحد             | 20   | i   | عزيز الحن مجذوب نرے جانور         | 14   |
| ۱۳  | ر نزیوں کا پیر توحید میں غرق     | ۲۲   | r   | د يو بندي من جانورول والي عادت    | IA   |

#### فهرست

| صنح | عناوين                                | نمبر | صنح / | عناوين                                   | تمبر |
|-----|---------------------------------------|------|-------|------------------------------------------|------|
| ۳۰  | جانوروں کی تمین شاب                   | 19   | 9     | ثرف انتباب                               | T    |
| ۳۱  | احدرائ بريلوى كتافعا                  | ۲٠   | ۶     | تقريظ                                    | ۲    |
| ٣r  | اساعيل قنتل د بلوي جَل مانس تعا       | ۲۱   | ٧     | شیطان کی محبت چس                         | ۳    |
| ٣r  | قاسم نانونوی کی کتابنے کی آرزو        | 22   | <     | پہلے اے پڑھیں                            | ٤    |
| 77  | فيض الحن بجينياتها                    | ۲۳   | ٣     | وجبه تاليف                               | 3    |
| ~~  | حسين احمه ثانذوي د نيادار كما         | **   | ≤     | مقام توجه                                | 4    |
| ~~  | دیوبندیوں کی مثال بندر کی س           | 20   | Ŧ     | ديو بندى پير فنافى الشيطان مو كيا        | 4    |
| ٣٣  | دیوبندی اینے شخ کابندر ب              | 2    | *     | اہے شیطان ہونے کا اقرار                  | ٨    |
| ٣٣  | خواجه ففنل قريثى كالاكتا              | ۲۷   | ۲     | شيطان يابند شريعت ولى الله ب             | 9    |
| 20  | د یوبندی کد سے اور شیطان ہیں          | ۲۸   | 20    | شیطان تو گفار کاولی ہے                   | 1+   |
| ٣٧  |                                       |      |       |                                          | 11   |
| 24  | دیوبندیوں پر انسان بننافرض ہے         | ř    | 74    | شیطان نے اشر فعلی کو نفع پہن <u>چایا</u> | ır   |
| ٣2  | ديو بندئيلون اور كدحون كاعلاقه        | ī    | 72    | شیطان کے فوائد کی حد نہیں                | 1    |
| ٣٨  | د یو بندی جانوروں کا چڑی <u>ا</u> کھر | ٣r   | 24    | عارف کو شیطان سے نفع پنچاہ               | ۱۳   |
| 79  | شیطان سب سے براموحد                   | ~~   | ۲۸    | شیطان خیر خواد ہے یابد خواد؟             | 10   |
| ۴.  | شيطان كوتوحيد كابينيه بوحمياتها       | ٣٣   | 79    | اشر فعلی تعانوی آدمی نه بن سکا           | 17   |
| ۴٠  | گوه(باخانه)خورموحد                    | 20   | ٤     | عزيز الحن مجذوب نرے جانور                | 14   |
| ۱۳  | رنڈیوں کا پیر توحید میں غرق           | ٣٦   | ۳٠    | ويوبندي ميس جانورون والى عادت            | IA   |

#### فهرست

| صنح | عناوين                             | نمبر | منحہ / | عناوين                            | نمبر |
|-----|------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|------|
| ۵۳  | شیطان کے تصرفات                    | ۵۵   | ٣r     | شیطان نے کتنی جر أت كاثبوت ديا    | ٣2   |
| ۵۳  | ایک لخط جی مشرق سے مغرب            | ra   | ٣٢     | شیطان استاد بنانے کے قابل ہے      | ۳۸   |
| ۵۵  | شیطان کی طاقت اور بے بسی           | ۵۷   | ~~     | شیطان مر دو د کیوں ہوا؟           | 79   |
| ۵۵  | شيطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے        | ۵۸   | ۲      | شیطان عابد ،عالم اور عارف ہے      | ۴.   |
| ra  | شیطان کو علم غیب ہے                | ۵۹   | ۲      | شیطان علم جس کسی ہے کم نہیں       | ۳۱   |
| ۵۸  | شيطان الله كي صورت مي              | *    | ٤      | شیطان کاکام خداکے لیے ہو تاہے     | ٣٢   |
| ۵۸  | شیطان پیرکی صورت نبیس بن سکتا      | 7    | 2      | عارے شیطان کوبدنام کرر کھاہے      | 4    |
| ۵۸  | شيطان پغيبر کي طرح آواز نکال ليا   | 7    | 2      | شیطان کوبرانه کبو                 | هد   |
| ۵٩  | شیطان کو تعرف کی بڑی قدرت ہے       | ¥    | ٤      | شیطان بڑاعقل مند ہے               | 2    |
| 70  | اكابرين ديوبند شيطان كاكروه بي     | 76   | ٧      | دیوبندیوں کے ساتھ سوسوشیطان       | ٣٦   |
| 4.  | شیطان کول مسلط موتاہے؟             | 9    | ~      | شیطان مر دوبدن میں ممس جاتا ہے    | ۲    |
| 71  | شیطان کا جنت میں جاناعقلاً ممکن ہے | 77   | ۴۸     | مر دولڑ کی اٹھ کرنا ہے گانے لگی   | ۴۸   |
| 47  | شيطان كامزار خلد مي                | 74   | 29     | اس شیطان کوباہر نکالو             | 64   |
| 45  | اب کھے باتمی قار کمن سے            | ۸r   | ٥      | اشر فعلی کاماد ہُ تاریخ تمرِ عظیم | ۵٠   |
| 75  | علاء ديوبند كي تقييحتيں            | 19   | ۵٠     | شیطان اذان سے بھا کتا ہے          | ۵۱   |
| ٦٣  | ایک بات یا در کھنا                 | ۷٠   | ۵۱     | شيطان مرتے وقت پيشاب پلاتا ہے     | ۵۲   |
|     |                                    |      | ۵۲     | نماز میں شیطان ہے تفکی            | ٥٣   |
|     |                                    |      | ٥٣     | ا مچما! معزت شيطان آپ بي ؟        | ۵۳   |

## و کی انتساب کی ک

فيخ الاسلام والمسلمين ، امام المسنت ، مجد دوين وملت اعلى حضرت

الشاه امام احمد رضاخان

محدث بريلوي قدس سره العزيز

اور ان کے جملہ خلفا، و جانشین کے نام

اور

سنر قرآن، مصنف جاء الحق محكيم الآسل و المستالة على المستالة على المستالة على المستالة على المستالة على المستالة على المستالة المستالة المستالة المستالة المستاكة الم

# شيطال في محتَبِهِ في معتَلِ



بیں سارے دیوبندی غرق شیطاں کی محبت میں وکھاوا ہے یہ زرق و برق شیطاں کی محبت میں تجربہ ہے میرا رفعت انہیں تم لاکھ سجھا لو تجربہ ہے میرا رفعت انہیں تم لاکھ سجھا لو نہیں پڑتا ہے کچھ بھی فرق شیطاں کی محبت میں

رفعت برکاتی



## پہلے اسے پڑھیں

نجیب الله عمر دیوبندی نے "بریلویوں کی شیطان سے محبت" نامی کتابچہ میں جوعبارات اور حوالے نقل کر کے بتایا ہے کہ شیطان سے بریلویوں کو محبت ہے ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہم اہلسنت وجماعت (بریلوی) شیطان سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں اور نقل کر دہ تمام عبارات میں شیطان کعین کی محبت یااس کی تعریف نبیں بلکہ اس کی خرمت کی مئی ہے توبد دیو کے بیجے مجمی اسے تسلیم کرنے کوراضی نہیں ہوں گے ایسے بد طینت و خبیث افکار دیو کے بچوں کو ان ہی کے انداز میں جب تک ان کے محر کا آئینہ و کھایانہ جائے انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ای لیے بدرسالہ ترتیب دیا گیاہے جس میں ان دیو کے بچوں کے تھرکی کتابوں بی سے ان عبارات اور حوالہ جات کو جمع کر دیاہے جس سے ان کے اپنے اصول کے مطابق صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خود ان دیو کے بچول کوشیطان تعین سے بے انتہا محبہ ہے، اس كتاب كو پڑھنے كے بعد ديو كے بچے شميك و بى باتنس كہنے لگيں گے جو جميس نجيب الله عمر دیوبندی کو کہناہے، حالا نکہ انجی ہے ماننے کو توراضی نہیں ہوں کے مگر جب ہے ر سالہ پڑھ لیں مے تو پھر مانیں مے بھی اور کہیں مے بھی، یہ ر سالہ مختصر مگر بڑا ہی دلچسے ہے آخری صفحہ پر پہنچ کر آپ بھی یہی کہیں گے۔ان شاءاللہ جَا اَلله

## وجو تاليف

سوشل میڈیا پر ایک کتابچہ بنام" بریلو یوں کی شیطان سے محبت" نظرے گز راجو کل ۳۲ صفحات پر مشمل ہے جس میں چالیس عنوانات ہیں اس کا مرتب نجیب الله عمر دیو بندی ہے، پڑھ کر بڑاافسوس ہوااور سوچنے لگاکہ بیہ دیو کے بچے بغض وعنادمیں اس صد تک گر چکے ہیں کہ ان کے اندر کی انسانیت بالکل ہی فوت ہو چکی ہاور بیالوگ دعویٰ توکرتے ہیں اعتدال وانصاف اور اخلاق نبوی مَثَلَ تَعَیْمُ برعامل ہونے کا مگر حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ بہر حال!اس کتابحیہ کامنہ توڑاور نہایت بى زبر دست جواب حضرت مولانا احمد رضا قادرى سلطان يورى صاحب قبله مد ظله العالى نے " قرن الشيطان " كے نام سے ديا ہے اور نجيب الله عمر ديو بندى كے مكر و فریب اور جہالت وحماقت کا ایسا مدلل جو اب دیاہے کہ نجیب اللہ عمر کی شیطانی عقل ٹھکانے لگ تنی ہو گی، اور وہ الزامات جو ہم اہلسنت و جماعت (بریلوی) پر لگائے تھے ان دیو کے بچوں ہی پر الٹا ثابت کر دیا ...... جزاک اللہ خیر ا حضرت مولانا احمر رضا قادری سلطان بوری صاحب قبلہ نے ۳۲ صفحات کے دجل و فریب سے مملوکتا بچہ کاجواب کل ۸۲ صفحات میں دیاہے حالانکہ دیو کے بچے نے جوسائز كتاب وتحرير كار كھاہے اگر اس سائز ہيں" قرن الشيطان" كو لكھا جائے تو موجودہ صفحات کے ڈیل صفحات یعنی ۲۷ اسے بھی تجاوز کر جائیں۔

ہم اپنے قار ئمین سے گزارش کرتے ہیں کہ نجیب اللہ عمر دیو بندی کے کتابچہ کی حقیقت وحیثیت جاننے کے لئے " قرن الشیطان " کا مطالعہ ایک بار ضرور کریں۔ بہر حال! اپنے کتابچہ میں نجیب اللہ عمر لکھتاہے کہ

"ہم نے اپنی اس تحریر میں بریلوی رضاخانی حضرات کی شیطان سے محبت وعقیدت کو بیان کیاہے" (بریلویوں کی شیطان سے محبت،۱۱)

جواب میں عرض ہے کہ ہم نے بھی اپنی اس تحریر میں تقیہ باز دیو کے بچوں کی شیطان سے عقیدت و محبت کو بیان کیا ہے۔ نیز نجیب اللہ عمر لکھتا ہے کہ

"رضاخانیوں کی طرف سے شیطان کی عقیدت میں کیے جانے والے وہ جیلے جو ان کی مختلف کتابوں میں بھھرے ہوئے تھے ہم نے بچاکر دیئے اور بتادیا کہ رضاخانی شیطان کے لئے کس طرح کے کمالات تسلیم کرتے ہیں"

(بر بلویوں کی شیطان سے مجت،۱۱)

اس کے جواب میں ہم بھی بتادیں کہ دیو کے بچوں کی طرف سے شیطان مر دود کی عقیدت میں کہ جانے والے وہ جملے جوان کی کتابوں میں بھھرے ہوئے ہیں ہم نے جمع کر کے بتادیا ہے کہ خود دیو کے بیٹے شیطان کے لئے کیے کمیالات تسلیم کرتے ہیں۔ خود دیو کے بچے شیطان کے لئے کیے کیے کمالات تسلیم کرتے ہیں۔ نجیب اللہ عمر آمے لکھتا ہے کہ

> "لیکن یہاں سے بات بھی یادرہے کہ ہم نے جن تمن در جن سے زائد کمالات کورضاخانیوں کی کتابوں سے ثابت کیاہے۔جن میں علم غیب

#### ہر جگہ حاضر و ناظر ، موحد ، عابد ، عالم ، تصرف و غیر ہم جیسے کمالات مجمی ہیں" (بریلویوں کی شیطان سے محبت ، ۱۱)

یہاں اس دیو کے پیچنے نے بڑی صفائی ہے ایک سیاہ جموت بول دیا ہے۔ لکھتا ہے کہ " تمن در جن

ے زائد کمالات رضاخانیوں کی کتابوں ہے ثابت کیا ہے "جبکہ ایبابالکل بھی نہیں ہے کیو نکہ

اپنے کتا بچہ میں نجیب اللہ دیو بندی نے کل ۴ معنوانات قائم کیے ہیں اور انہی کو اپنی بہ فنہی ہے ہی کمالات سمجھ کر تمین در جن ہے زائد کمالات لکھ دیا۔ حالا نکہ فہرست کے مطابق "حاضر و ناظر " کے پانچ اور "علم غیب " کے چار الگ الگ عنوان ہیں، ایسے بی اور بھی عنوانات ایک ہے زائد ہیں، تو پھر کوئی عقل مند دیو کا بی بتائے کہ تمین در جن ہے زائد کمالات کیے ہوئے؟ یاد رہے کہ ہم نے نہ کمالات ہیں تو تمین در جن ہے زائد کمالات ہیں تو تمین در جن ہے زائد کمالات ہیں تو تمین در جن ہے دائد دیو بندی آگر یہ کمالات ہیں تو تمین در جن ہے دائد دیو بندی آگر یہ کمالات ہی نجی بیا اللہ دیو بندی اور اس کے ہم نو اول ہے کہتے ہیں کہ تم بھی یہاں یہ یادر کھنا کہ ہم نے شیطان تھین دیو بندی اور اس کے ہم نو اول ہے کہتے ہیں کہ تم بھی یہاں یہ یادر کھنا کہ ہم نے شیطان تھین کے جن کمالات کو تم دیو کے بی واک کی کتابوں ہے ثابت کیا ہے ان ہیں شیطان کے لیے علم غیب، حاضر و ناظر ، موحد ، عابر ، عالم ، عارف اور تصرف وغیر ہم جیسے کمالات بھی ہیں۔

### ممثرم قارنېي!

مقام حیرت توبیہ ہے کہ یہ دیو کے بیخ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام واولیاء عظام علیہم الرضوان کے جن کمالات کاشدت سے انکار کرتے ہیں ان کمالات کونہایت ہی بے غیرتی ہے انکار کرتے ہیں ان کمالات کونہایت ہی ہے غیرتی سے ایٹے ٹابت کرتے ہیں، جسے اس رسالہ کے علاوہ مولاناسلطان یوری صاحب قبلہ کی کتاب" قرن الشیطان "میں مجی دیکھا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد نجیب اللہ دیو بندی لکھتاہے کہ

"احمد رضاخان کھتے ہیں: بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہوسکتی ہو وہ صفت جو غیر مسلم کے لیے ہوسکتی ہو وہ مسلم کے لیے ہمال نہیں اور جو غیر مسلم کے لیے ہوسکتی ہو دہ مسلم کے لیے کمال نہیں " ( ملفوظات، حصہ چہارم، شساس) احمد رضا کی اس تحریر سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو گئی کہ بر بلوی حضرات جو کمالات شیطان میں تسلیم کر بھے ہیں بر بلوی اصول کے مطابق وہ اب انسان اور مسلمان کے لیے کمال نہیں ہو کتے تو ہمارے اس رسالے میں بیان کر دو علم غیب وحاضر و ناظر و غیر ہماسمیت جتنے کمالات ہیں گویا اب وہ سارے بر بلوی ذہن کے مطابق کمالات نہیں ہیں "

(بر ملویوں کی شیطان سے محبت، ۱۲،۱۱)

پھرلکھتاہے کہ

توکس اصول و قاعدے کے تحت ان صفات کو انبیاء علیہم السلام کے لئے کمال مان رہے جیں جبکہ یہ ساری صفات وہ غیر مسلم شیطان کے لئے بھی مانی صفات وہ غیر مسلم شیطان کے لئے بھی مانی سے جب ۱۲۰) مانے ہیں۔

یہاں اس دیوبندی نے جے بر بلوی اصول کہا ہے اس کے گھر کا بھی وہی اصول ہے گراپنے گھر اسے خبر دیوبندی کیا جانے ؟ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے جو فرمایا ہے وہی اپنے الفاظ میں "دین دیوبندیت "کا حکیم الامت کر عظیم اثر فعلی تھانوی نے بھی کہا ہے۔ ملاحظہ ہو کہتا ہے کہ "بیا جو چیز حیوانات تک میں مشتر ک ہووہ کیے انسانی کمال ہو سکتی ہے افسوس سیجھتے " (اثر ف النفاسیر ، جلد ۱۹۸س)

اس اصول کوذہن میں رکھیں اور اشر فعلی کابیہ قول دیکھیں، کہتاہے کہ

"غائب چیزی یا آئندہ ہونے والے واقعات کا کشف نہ کوئی دی کمال ہے نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب کی علامت ہے اس کے لئے مسلمان یاعاقل ہونا بھی شرط نہیں۔ غیر مسلم کو بھی کشف ہوسکتا ہے مجنون کو بھی کشف صحیح ہوسکتا ہے۔ طب یونائی کی مشہور کتاب شرح اسباب میں دماغی امراض کے ذیل میں لکھا ہے کہ بہت سے یا گلوں کو کشف صحیح ہو جاتا ہے"

( لمفوظات حكيم الامت، جلد ٢٠٠٨، ص ٥٣)

اور اشرف التفاسير ميں ہے كه

"شیطان صاحب کشف ہے" (انٹر ف التفاسیر ، جلد ۲، ص ۱۹۸) لکھاے کہ

" كتول اور بليول كوكشف قبور موتاب" (اليضاً)

معلوم ہواکہ کشف غیر مسلم، پاگل، کتے، بلی اور شیطان کو بھی ہو تاہے۔ اور یہ کوئی کمال نہیں۔
باوجود اس کے دیو کے بندوں کی کتابیں جو احوال و واقعاتِ علاء و مشاکخ دیو بند پر مشتل ہوں
اٹھاکر دیکھ لیس کہ اپنے مولویوں کے کشف کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور صاحب کشف کو کس
شان کا حامل سمجھتے ہیں۔ مثلاً دیو کے بچوں کی مشہور و معروف اور معتبر کتاب "ارواح ٹلاثہ"
جس کے اوپر اشر فعلی تھانوی کا نام لکھا ہو اہو تاہے اس میں ایسے متعدد و اقعات ہیں جس میں
کشف و صاحب کشف کا ذکر بڑی شان سے کیا گیا ہے۔ ہم یہاں اپنے قار کمین کی سہولت و
معلومات کے لیے چند و اقعات نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں .....

#### واقعه تمبر ا:

"جھنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے اور حضرت میانجیو کے مزار پر حاضر ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس دفن کر دیاہے یہاں اوب کی وجہ ہے اپنے انوار رو کے ہوئے ہیں اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیاان کے انوار سے جھمگاجاتی اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تاتو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دو سری جگہ دفن کر دیتا پھر ان کے انوار و ہر کات کا مشاہدہ ہو تا"

(ارواح محلافہ مکایت نمبر ۱۵)

#### محترم فارنين كرام

دیوبندی مُردے کی شان وافتیار دیکھیں، کہتاہے" اوب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے
ہیں "یعنی انوار رو کنااور جاری کرناخو واس کے اپنے افتیار میں ہے کہ جب چاہے روک لے اور
جب چاہے جاری کر دے، اگریہ بات کسی بریلوی کی کتاب میں ہوتی تواب تک دیو کے بچے لہیٰ
کتابوں کے کتنے ہی صفحات سیاہ کر بچے ہوتے اور کفر وشر ک کے نہ جانے کتنے گولے چھوڑ بچے
ہوتے اور کفر وشر ک کے نہ والے اسے ہمنے کرلیا۔
موتے۔ محر محمر کی بات ہے ای لیے بڑی آسانی سے دیو کے بندول نے اسے ہمنے کرلیا۔

#### واقعه تمبر۴:

"مولوی فضل حق صاحب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے تھے شاہ صاحب بڑھتے تھے شاہ صاحب بڑھ صاحب کشف سخے اور اس خاند ان میں آپ کا کشف سب ساہ صاحب بڑھا ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کسی ملازم پر کتابیں رکھوا کر لے جاتے کو چنچنے سے پہلے خود لے لیتے شاہ صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا

تھاای روز مولوی صاحب کو سبق نہیں پڑھاتے تھے اور جب خود لے جاتے تو حضرت کو کشف ہو جاتااور اس روز سبق پڑھاتے" (ارواح مملانہ، حکایت نمبر ۳۳)

واقعه تمبرسا:

"ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے دل نگی باز ہیں جب میں فاتحہ پڑھنے لگاتو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ کسی مر دہ پر فاتحہ پڑھیو یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہویہ کیابات ہے جب لوگوں سے بتایا کہ یہ شہید ہیں " (ارواح محلانے، دکایت نمبر ۲۰۴)

ایے واقعات اگر جمع کے جائیں توایک صخیم کتاب تیار ہو جائے گی گر بخوف طوالت ان تمن واقعات ہی پراکتفاکرتے ہوئے اپنے قار کمین ہے گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ان تینوں واقعات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیے کشف اور صاحب کشف کو "وین دیو بندیت " ہمیں اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اے کس شمان ہے بیان کیا جاتا ہے۔ جب کہ دیو بندی اصول ہے یہ کوئی کمال نہیں کیونکہ غیر مسلم ، پاگل، شیطان، کتے اور بلیوں کو بھی کشف ہو تا ہے۔ تو اب نجیب الله دیو بندی کی ذمہ داری ہے وہ بتائے کہ اب کس اصول و تواعد کے تحت کشف کو اپنے گھر والوں کے لیے مان رہے ہیں؟ اور آئندہ صفحات پر طاحظہ کریں گے کہ یہ دیو کے پنچ شیطان تعین کو عالم ، عابد ، عارف اور ولی ، بھی مانتے ہیں ، تو جب دیو بندی اصول کے مطابق یہ صفات کمال بی عالم ، عابد ، عارف اور ولی ، بھی مانتے ہیں ، تو جب دیو بندی اصول کے مطابق یہ صفات کمال بی نہیں رہے تو اپنے مولویوں ہیں کیے مانتے ہیں ؟ نجیب اللہ پچھے جو اب دے گا؟
ایک جگہ نجیب اللہ دیو بندی ہم المسنت و جماعت پر بہتانِ عظیم لگاتے ہوئے لگھتا ہے کہ ایک جگہ نجیب اللہ دیو بندی ہم المسنت و جماعت پر بہتانِ عظیم لگاتے ہوئے لگھتا ہے کہ "اور جن عقائد کے ذریعے بریلوی حضرات انہیا ، کرام علیم السلام اولیا ،

عظام کو خدائی در جات ہے بلند کرنے کی ناپاک سعی میں مصروف بتھےوہ اب انھیں کے لیے ہی کمال نہیں رہے۔" (بریلویوں کی شیطان ہے محبت، ۱۲)

اس بہتانِ عظیم اور جھوٹ پر کھنٹہ اللّٰہِ عَلَی الْکُذِیدِیْن ہی کہہ سکتاہوں۔ جبکہ حقیقت میہ ہے کہ خودیہ دیو کے بندے اپنے مولوی کو خدائی در جہ دیتے ہیں۔ جیساکہ محمود حسن گنگوہی اپنے پیررشید گنگوہی کے مرنے پر ایک مرشیہ لکھاجس میں ایک شعرہے:

زباں پر اہل اہوا کی ہے کیوں اعل جبل شاید اٹھاعالم سے کوئی " بانی اسسلام" کا ٹانی (مرنیہ کنگوی،۵)

اور "دین دیوبندیت "میں" بانی اسلام "کون ہے؟ آیئے جانے ہیں۔ چنانچہ شبیر احمد قاسمی لکھتا ہے:

ہند ہب اسلام کا بانی مبانی اللہ تبارک و تعالی ہے" ( فقادی قاسمیہ ، اول ۱۳۹۹)

اور اشر فعلی تعانوی کہتا ہے: "خوب سمجھ لیجئے کہ بانی اسلام خداتعالی ہیں" ( ذکر الرسول ، ۱۳)

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ " بانی اسلام " اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور محمود حسن نے رشید

احمد کنگو ہی کو بانی اسلام کا ٹانی یعنی دو سر اخد اکبلہ۔ اور صرف یمی نہیں بلکہ عام انسان مجی

چاہے تو دیوبندیوں کا خدائن سکتا ہے۔ جی بال! بالکل صحیح پڑھا آپ نے آیئے جانے ہیں کیے؟

دیوبندیوں کے اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ

دیوبندیوں کے اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ

"اوراس کے بعداس کو ہو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیئے کہ خو د مذکور یعنی (اللہ) ہو جائے " (کلیات امدادیہ ۱۸۰)

نوف: توسين مين (الله) كتاب بي مين لكعابواب- بهارااضافه نبيس ب-

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ

"اس مرتبه میں خداکا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچا تاہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خداہو جاتاہے" (کلیات امدادیہ،۳۵۰۳)

قار کمین کرام! دیکھاآپ نے کہ کس بے حیائی کے ساتھ دیو کے بندوں نے اپنے مولوی کو دوسر اخدابنایا ہے اور کیے کوئی بھی شخص خداہو جاتا ہے؟اس پر بھی نجیب اللہ دیو بندی پچھے لب کشائی کرے گا؟ اب نجیب اللہ عمر کو چاہیئے کہ اس کا ورد شروع کر دے ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنانکل آیا



# مفت م توجه

### اس رسالہ کو پڑھنے کے بعد قار نمین کے پاس ذیل میں درج تمین راہے ہیں

اول: ید که رسالے میں درج حوالوں بی کو غلط کہد کر اپنے نادان دل کی تسلی کا سامان کرلیں۔ حالانکہ جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں وہ ساری کتابیں دیو بندیوں کے کتب خانوں سے آج بھی حاصل کی جاسکتی ہیں لہٰذاحوالوں کو غلط کہد کر گلو خلاصی کرناحقیقت سے آئکھیں چرائے کے متر ادف ہوگا۔

دوم: یه که حوالوں میں درج کتابوں کو یاان کے مصنفین و مرتبین ہی کو غیر معتبر کہہ کر نکل جائیں۔ حالا نکہ یہ محض خام خیالی ثابت ہوگی یقین نہیں تو حوالوں میں مذکور کتابوں اور ان کے مصنفین و مرتبین کی تحقیق کر کے دیکھے لیں۔

سوم: ید کدان دیو کے بندول کو "شیطانی مذہب "کاپیر دکار قرار دیتے ہوئان سے

الہیٰ بر اُت کا اعلان کر دیں اور اہل سنت وجماعت بریلوی میں شامل ہو جائیں۔

اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور حق بات کی حمایت کرنے کی

سعادت نصیب فرمائے اور دیو کے بندول کے "شیطانی مذہب" ہے ہم سب کو

محفوظ فرمائے۔(آمین)

## قَالَ اللَّهُ تَبَارَك وَتَعَالَىٰ



لَكِنُ عَلَقُ فَا تَخِذُ فُو كُاكُواً

بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن مجھو

( ترتمة كنزالايمان )

اَلْحَنْدُلِلْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِدَنَا وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمَعِيْنَ ﴾ اَمَّابَعْد فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ بِسْمِ اللهِ الرِّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُ وَهُ عَدُواً

قرآن مقد س میں ایک متعدد آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کوشیطان العین کے کمر و فریب ہے آگاہ فرما کرواضح الفاظ میں باربار فرمایا کہ " بینک شیطان انسان کا کھلا ہوا دخمن ہے اور سورہ فاطر کی آیت میں فرمایا کہ "تم بھی اے دخمن سمجھو" جس پر عمل کرتے ہوئے ہر صاحب ایمان بندہ شیطان مر دود کو اپناسب ہے دخمن سمجھتا ہے۔ گرای آسان کے پنچ ای زمین کے او پر انگریز کا تھکیل کردہ ایک ایسا بھی فرقد رہتا ہے جے شیطان تعین ہے بے انہا محبت ہے، اس فرقد کے علاء کی تحریر و تقریر میں جا بجاشیطان کے قصید سے ملتے ہیں۔ اس فرقے کود نیا" دیو بندیت "کے نام ہے جانتی ہے۔ دین دیو بندیت کور شیدہ قاسم نے قائم کیا ہے جیسا کہ ذکریا کاند حلوی دیو بندیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:

" ہمارے اکابر حضرت کنگو ہی وحضرت نانو توی نے جودین قائم کیا تھااس کو مضبوطی ہے تھام لو، اب قاسم ورشید پیدا ہونے ہے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ" (صحبتے بااولیاء، ص١٢٥)

ای حقیقت کو قاری طیب دیوبندی اینے ایک خطیس بیان کرتے ہوئے لکھتاہے کہ "دیوبندیت کی موجودہ جماعتی تفکیل قیام دارالعلوم دیوبندھے شروع ہوئی ہے جس کی ابتداء حضرت اقد س حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی قد س سرہ کی سرپر ستی میں ان کے دو جلیل القدر خلفاء حضرت نانو توی اور حضرت منگو ہی ہے ہوئی" (نواز شات، جلد اول ص۲۸۴)

اوردارالعلوم کا قیام ۱۵ محرم ۱۲۸۳ ہے مطابق ۳۱مگ ۱۲۸۱ ہورا، یعنی بقول زکر یاوطیب
"دین دیوبندیت "۱۸۲۱ ء عبد انگریز میں قائم ہوا۔ اور دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت ہے
کہ دارالعلوم دیوبند میں انگریزوں کا آنا جانا ہمیشہ جاری رہا۔ انگریزوں نے دارالعلوم دیوبندی
کی تعریف اور اس کے مہتم قاسم نانو توی کے بیٹے محمد احمد کو اپناو فادار اور شریف آدمی بھی کہا
ہے۔ دیکھے کتاب "مولانا عبید اللہ سند حی اور ان کے چند معاصر، صفحہ ۱۵۲، چو نکہ بیر رسالہ اس موضوع کا حال نہیں ہے ورنہ ان دیو کے بچوں کی انگریز و فاداری پر سیر حاصل بحث کی جاتی۔

#### د يو بندى پير" فنافى الشيطان " ہو گيا ------

انگریزوں کی پیداوار" دین دیو بندیت" کے پیروکار کاشیطان سے ربط ور شتہ اس قدر مستکم ہے کہ یہ" فنافی الشیطان" ہو پچکے ہیں، اور یہ کوئی لفظی دعویٰ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے جیساکہ اشر فعلی تھانوی کہتاہے کہ

"ایک شخ تھے پیری مریدی کیا کرتے تھے ان پر ایک حالت طاری ہوئی جس میں وہ یوں سمجھ گئے کہ "میں شیطان ہو کیا ہوں" وہاں اس وقت مولوی شاہ ارشاد مسین صاحب موجود تھے اتفا قاوہ پیر صاحب ان کے پاس بھی آئے اس وقت مولوی صاحب سے حسب عادة عامہ مولوی صاحب درس میں مشغول تھے ان پیر صاحب سے حسب عادة عامہ

سوال کیا آپ کون بی انہوں نے کہا کہ شیطان ہوں، مولوی صاحب نے جواب میں کہا کہ اگر شیطان ہو تولاحول ولا قوۃ الا باللہ العظیم وہ فوراً وہاں ہے اٹھے آئے ان الفاظ نے اور مجی ان کادل توڑ دیا اور خود کشی کا ارادہ کر لیا ایک مرید ہے کہا کہ میں چو نکہ شیطان اور مر دود ہو گیا ہوں اس لیے اپنے وجو د ہے د نیا کو پاک کرنا چا ہتا ہوں میں اپنی گر دن جد اکر تا ہوں اس کے بعد تم دیکھ لینا اگر کھال الجھی رہ جائے (تو) اس کو جد اکر دینا غرض ہے کہ چیر صاحب نے ایک خلوت گاہ میں جاکر خود کشی کرلی اور بھیے کھال کو مرید نے جد اکر دیا" خلوت گاہ میں جاکر خود کشی کرلی اور بھیے کھال کو مرید نے جد اکر دیا"

( لمفوظات حكيم الامت، جلد٥، ص٢٣٨)

غور فرمائیں!" فنافی الشیطان" کی ایسی مثال زمانے میں کہاں ملے گی؟ دیو کے بچوں کے علاوہ کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے، تجربہ شرط ہے۔ لیکن واقعہ پڑھ کر ذہن میں اٹھنے والے مختلف سوالات سے صَرفِ نظر کرتے ہوئے ہم قار کمین کے سامنے بلاتو قف دیو کے بندوں میں موجود ایک ایسے شیطان کو چیش کرتے ہیں جو اپناشیطان ہو ناخو دہی بتارہاہے تکر اشارے سے۔

#### د یو بندی کو اپنے شیطان ہونے کا اقرار -------

عنوان دیکھ کر جیرت میں پڑنے کی قطعی ضرورت نہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ یقین نہیں تو یہ خود ہی دیکھ لیں۔ محمد صادق آبادی دیو بندی لکھتا ہے:

"حضرت قریشی جب حرم شریف میں حاضر ہوئے توچو دہ دن قیام فرمایا۔ لیکن اس ادب سے رہے کہ نہ کچھ کھایانہ کچھ پیا۔ نہ چیٹناب کیانہ یا خانہ۔ نہ تھوک بھینگی نہ ناک صاف کی لیخی نہ کچھ جسم کے اندر کیانہ کچھ باہر نکالا (اکابر کامقام تواضع، ص۱۹۲)

نیز لکھا ہے کہ اس نے کہا: "میں "کالا کتا" اس پاک دیس کو کیسے ناپاک کروں" (ایشا، ص۱۹۲)

چودہ دنوں تک بنا کھائے ہے اور بغیر پیشاب پا خانہ کیے کیسے رہا؟ سوال یہ نہیں بلکہ سوال تو یہ ہے

کہ اس نے خود کو "کالا کتا" کیوں کہا؟ ہم آپ کو اس کا جو اب دیے ہیں کہ خود کو "کالا کتا" کہنے کے

چیچے داز کیا ہے؟ تورازیہ ہے کہ رسول اللہ مُنَّافِیْقُلُم کا فرمان ہے:

إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ لِعِنْ "كَالا كَمَاشِيطَان مِو تابِ"

(المعجم الاوسط،مترجم، جلد دوم، حدیث۲۷۸۵)

ا چھاتو یہ بات ہے! صاف لفظوں میں خود کو شیطان کہنے کے بجائے اس دیو بندی خواجہ نے اشارے سے اپنا شیطان ہونا ظاہر کیا ہے۔ واہ!" فنافی الشیطان "کی ایک اور مکر وہ مثال ، جو صرف اور صرف " دین دیو بندیت " ہی میں ملے گی۔

ممکن ہے کہ قار کین کرام دیو بندیت کی تاریخ ہے ناوا تفی کی بنیاد پر یہ سوچنے لکیں کہ بھلاخود کو مسلمان کہنے والے یہ دیو کے بندے جن کو اپنے بڑے بڑے ادارے، تبلیفی جماعت اور اپنی مزعومہ اکثریت پر بڑاناز ہو، جو درس قر آن و صدیث کاحوالہ دیتے ہوں اور اپنی جماعت کو سب ہزی جماعت تصور کرتے ہوں بھلاالی جماعت اور ایسے فرقے کے پیر، بزرگ فانی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہونے کے بجائے " فنا فی الشیطان " کیسے ہو سکتے ہیں ؟ ذہن میں ایساسوال دیو کے بندوں کی تاریخ ہے ناوا قنیت پر تو آسکتاہے گر " دیو بندیت " سے باخبر حضرات ایساسوال دیو کے بندوں کی تاریخ ہے ناوا قنیت پر تو آسکتاہے گر " دیو بندیت " سے باخبر حضرات مخوبی جائے ہیں کہ " فنا فی الشیطان " ہونا دیو کے بچوں کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے ، کیو نکہ جس طرح ہم اہلیت و جماعت (بر بلوی) کے نزدیک اللہ کے ولی حضرت سیدنا غوث الل عظم ، حضرت خواجہ غریب نواز ، حضرت مجد دالف ثانی ، اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیم الرضوان حضرت خواجہ غریب نواز ، حضرت مجد دالف ثانی ، اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیم الرضوان

جیں بعینہ ان دیو کے بچوں کے یہاں" شیطان مر دود" پابندِ شریعت، تھمل تمبع سنت" ولی اللہ" ہے۔اس بات پریقین کرنامشکل توہے تمرجب ثبوت سامنے ہو توانکار بھی نہیں کیا جاسکتا؟

#### شيطان پابندِ شريعت، مكمل متبعِ سنت ولى الله -------

حکیم الامت و بن دیوبندیت اشر فعلی تفانوی لکمتاب که "ابلیس اور بلعام سے بڑی بڑی کھلی کھلی کر استیں ظاہر ہوئی ہیں"

(جمال الاولیا، ص ۱۵) ابلیس (شیطان) سے بڑی بڑی اور کھلی کھلی کر امتیں ظاہر ہوئی ہیں، اب آیئے دیو بندی مفتی ہی ہے پوچھتے ہیں کہ کر امت کے کہتے ہیں؟ ہم اگر اپنی طرف ہے کہیں گے تو دیو کے بچوں کوشکایت ہوگی اس لئے دیو بندی ہے ہی بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ دین دیو بندیت کامفتی اعظم رشید احمد لکھتا ہے:

"کرامتایے کام کو کہتے ہیں جو کسی پابندِ شریعت اور مکمل متبع سنت ولی اللہ ہے۔ بطور خرق عادت صادر ہو۔ جو مختص مکمل طور پر شریعت کا پابند نہ ہو وہ اگر کوئی انجو بہ دکھائے تو وہ کر امت نہیں بلکہ استدراج ، سحریامسمریزم و غیر ہے" دیسے مانت کا معالیہ ماریاں ہے۔ ہوں

(احسن الفتادي، جلد اول، ص٥٣٩)

لیجے! دیو کے بندوں کے مفتی اعظم نے معاملہ بالکل واضح کر دیا کہ کرامت پابندِ شریعت و تنبع سنت ولی اللہ سے صادر ہوتی ہے، لیکن جو پابندِ شریعت نہ ہو اور کوئی اعجوبہ دکھائے تو اسے کرامت نہیں بلکہ استدراج، سحریامسمریزم وغیر ہ کہا جاتا ہے۔لہٰذااشر فعلی نے شیطان تعین کے اعجوبہ کو"کرامت" کہہ کراہے (شیطان کو) اپنا پابندِ شریعت و کمل تمبع سنت ولی تسلیم کر لیا ہے۔

# 

اب ہم نجیب اللہ دیو بندی کو اس کا اپنالکھا ہو ایاد دلا دیتے ہیں۔لکھتا ہے کہ " قرآن نے توشیطان کو کا فروں کا ولی کہاہے"

(بر لیویوں کی شیطان سے محبت، ص۸)

ور سورہ اعراف کی ایک آیت مع ترجمہ نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: "اس آیت سے خوب ظاہر ہے کہ شیطان تو مسلمانوں کا ولی نہیں بلکہ شیطان کفار کا دوست (ولی) ہے" (بریلویوں کی شیطان سے محبت، ص ۳۱)

نیزلکستاہ: " قرآن نے کہاکہ شیطان تو کفار کاولی ہے" (ایضاً)

بیب الله عمر! بتاؤاب این بارے میں کیا خیال ہے؟ پچھ لب کشائی یا خامہ فرسائی ہوگی یا چپ شاہ ان جاؤ مے؟ سر دست صابر صغدر دیو بندی کی کتاب کی عبارت دیکھیں۔ لکھتا ہے:

" قرآن پاک کو صرف خالی قرآن کہنایہ قرآن پاک کی تو بین و ہے اولی ہے" (بے ادب بے نصیب، ص ١٩١)

بَبکہ نجیب اللہ دیو بندی کے کتابچہ سے نقل کر دہ او پر اور پنچے والی عبارات کو دیکھیں اس نے دو جگہ 'قرآن" لکھا ہے جو بقول مسابر صفدر دیو بندی ہے "قرآن پاک کی تو بین و بے ادبی ہے " اور عبد الغنی دیو بندی لکھتا ہے کہ

" قرآن شریف اللہ کے شعار (نشانیوں) میں ہے ہ، جس کی عزت کرناضروری

ہے، توہین کرنا قابلِ برداشت چیز نہیں ہے" (فآویٰ عبدالغیٰ، ۱۰۳) مگر دین دیو بندیت کے نمک خوار قرآن پاک کی توہین دیے ادبی کو کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں؟ کیا قرآنِ مقدس سے زیادہ محمر کامولوی ہیاراہے؟

> ابتداء عشق ہےرو تاہے کیا آگے آگے دیکھیے ہو تاہے کیا

## 

آپ نے یہ تو معلوم کر لیا کہ غوث وخواجہ ورضاعلیہم الرضوان کے مقابل دیو کے بندوں نے شیطان کو اپنا پابندِ شریعت و مکمل تمبع سنت ولی بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم اہلسنت و جماعت اولیاء اللہ کو بعطائے الہی اپنا معین و مددگار سجھتے ہیں بالکل ای طرح دیو کے بندے بھی شیطانِ لعین کو اپنا معین و مددگار سجھتے ہیں اگر چہ اولیاء اللہ کی قدرت و اختیار کے منکر ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبد الحق عار فی دیو بندی کہتا ہے:

"الله تعالی نے نفس اور شیطان کو ہمارا معین و مدد گار اور مصاحب بنایا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں یہ نفس و شیطان بظاہر حاوی ہوتے ہیں اور باطن (میں) معاون ہوتے ہیں"
باطن (میں) معاون ہوتے ہیں"

جَبَدار شادِ بارى تعالى ب وكان الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (الفرقان،٢٩) جَبَدار شادِ بارى تعالى ب وكان الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (الفرقان،٢٩) "اور شيطان توانسان كوامداد كرنے سے جواب دے بى دیتا ہے" (تغیر ماجدی)

# 

چونکہ شیطان دیو بندیوں کا معین و مدد گارولی ہے اس لئے اشر فعلی تھانوی کو بھی بہت نفع پہنچایا ہے جیساکہ اشر فعلی تھانوی کے ملفوظات میں ہے کہ

"ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان کو جس قدر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے دھمنی ہوگی اتنی تنہا حضرت ہوگی کیونکہ اس کے مکروفریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں۔وہ اس پر جلتا بھنتا ہوگا۔ فرمایا کہ ممکن ہے مگر اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں۔وہ اس پر جلتا بھنتا ہوگا۔ فرمایا کہ ممکن ہے مگر ساتھ ہی مجھ کو نفع بھی بہت پہنچا تا ہے" ( المفوظات کمالات اشر فیہ ،ص ۲۱۷)

جب معین و مدد گار اور مصاحب بناہی لیاہے تو نفع تو پہنچائے گاہی، آخر دیو کے بندے جو تھبرے

حكيم محمد اخر ديوبندي كبتاب:

"خواجہ عزیزالحسن مجذوب حضرت حکیم الامت تھانوی کے خاص خلفاء میں ہے۔ تھے، شیطان کے وسوسول کے بارے میں ان کا ایک شعر ہے بھلاان کا منہ تھامیر ہے منہ کو آتے یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں یہ دشمن اللہ میاں نے پیدا کیا ہے اور اس کے استے فوائد ہیں جس کی حد نہیں " یہ دشمن اللہ میاں نے پیدا کیا ہے اور اس کے استے فوائد ہیں جس کی حد نہیں "

#### عارف کو شیطان سے نفع پہنچتاہے ------

اشر ف النفاسير (جواشر فعلى كے ملفو ظات و خطبات ہے مستفاد ہے ) میں لکھاہے کہ "عارف کو بعض وقت بجائے نقصان کے شیطان سے الٹا نفع پہنچ جا تاہے"

(اشرف التفاسير دوم، ص ١٩١)

حالا نکہ شیطان کسی کو فائدہ پہنچا تاہے یہ بات سرے ہے ہی بے بنیاد ہے، لیجے ثبوت پیش ہے

#### شیطان خیرخواہ ہے یابدخواہ؟ ------

شیطان انسان کا (بشر طیکہ انسان ہو) ایباد شمن ہے کہ خیر خواہی کی صورت بیں بدخواہی کرتا ہے اشر فعلی تھانوی ای بات کو سمجھاتے ہوئے اپنے ایک خطاب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے:

"ایک شخص کا معمول تھا کہ ووایک ہزار مرتبہ تبیج لے کر لعن ۃ اللہ علی الشیطان
(شیطان پر اللہ کی لعنت) پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ دیوار کے نیچ یہ شخص سورہا
تھاکہ ایک شخص نے آکر جگایا اور کہا کہ اس کے نیچ سے ہٹ جاؤ وہ ہٹا اور فوراً دیوار گر
پڑی، یہ سمجھا کہ یہ تو بڑا مخلص معلوم ہوتا ہے، پوچھا ارب بھی تم کون ہو، کہا میں وہی
ہوں جس پر تم ہزار ہار لعنت بھیجے ہو، اس نے کہا ارب بھی تم تو بڑے خیر خواہ نکلے،
اس نے کہا خیر خواہ نہیں ہوں میں نے یہ خیال کیا کہ اگر دیوار کے نیچ دب کر مرگیا تو
اس نے کہا خیر خواہ نہیں ہوں میں نے یہ خیال کیا کہ اگر دیوار کے نیچ دب کر مرگیا تو
شہید ہوگا اور در جات بڑھیں گے اس لئے ہٹادیا کہ در جات سے محروم ہو جاؤ"

(خطبات عکیم الامت، جلدے، موجوعائی

ثابت ہواکہ شیطان انسان کو نفع نہیں پہنچا تابلکہ نفع کی صورت میں بھی نقصان بی پہنچا تاہے کیونکہ

إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْانْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (يسنه)

بیشک شیطان توانسان کا کھلا ہواد شمن ہے (تغیر ماجدی)

کیکن کیاوجہ ہے کہ دیو بندیوں کو شیطان تفع پنچاتا ہے؟ تودماغ پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں اللہ جَلِاَ اِنَّا کا فرمان اللہ ہے کہ شیطان دشمن توہے مگر انسان کالیکن جن لوگوں نے شرف انسانیت و آدمیت ہی سے خود کو خارج کر لیاہوان کو بھلا شیطان کیوں نہیں نفع پنچائے گا؟ جی ہاں! دیو بندی انسان نہیں جانور ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بہتان یا الزام نہیں بلکہ یہی سچائی ہے۔ لیجیے ثبوت حاضر ہے

### اشر فعلی تھانوی آدمی نہ بن سکا -----

شفیع دیو بندی کے متعلق ہے کہ

" حكيم الامت حضرت تفانوى كاار شاد نقل فرما ياكه..... بهم تو آدمى نه بن سكے " (ياد گار باتيں، ص ٢٠٦)

حالا تكه الله تبارك وتعالى كاار شادي:

خَلَقَ الْإِنْسَانِ لِعِنْ "بنايا آدى" (تغير عثاني)

الله جَبِلَ اللهُ فرما تا ہے: آدمی بنایا...اوراشر فعلی کہتا ہے کہ ہم تو آدمی نہ بن سکے۔ تو کیارہ حمیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے خوداشر فعلی کہتا ہے:

" میں تواپنے کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں اگر کسی کو یقین نہ ہو تو

میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں" (اشرف السوائح، سوم چبارم، ص۵۸) قار کین! اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو آدمی ہی نہ ہواور کتوں اور سوروں سے بھی بدتر ہونے پہلام کھانے کو تیار ہووہ کیا ہوگا؟ یہ ساجد خان نقشبندی ہی بہتر بتائے گا۔

> عزیز الحن مجذوب نرے جانور ہی تھے ------

فقيراسلم نقشبندى لكحتاب:

"حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی کی صحبت میں جانے سے پہلے توہم نرے جانور ہی تھے" (حضرت جی کاانداز تربیت، ص۲۱۲)

اوراپے متعلق یمی فقیر اسلم نقشبندی لکستاہے:

" يبى حال راقم الحروف كالبحى تفاكه حضرت شيخ كى صحبت ميں جانے سے پہلے جانوروں والى عادت تحيس" (حضرت جي كانداز تربيت، ص٢١٢)

جانوروں کی بات نکل ہی پڑی ہے تو دیو بندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی بھی س لیں۔

کہتاہے کہ

"حضرت مولانااحمدلاہوری اپندرس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں بازار جارہا تھا مجھے ایک بزرگ نظر آئان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہیں، میں نے قریب ہو کر سلام کیاا نہوں نے مجھ سے پوچھااحمہ علی انسان کہاں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے اردگر دو یکھا بازار بندول سے بھر اہوا ہے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان می توہیں، یہ بات من کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے گئے یہ سب انسان ہیں؟ ان کے کہنے میں کوئی تا ثیر الی تھی کہ مجھ پر الی کی کہ مجھ بازار کتے ہی اور جانوروں سے بھر انظر آیاان میں کوئی خداکا بندہ تھا، جب میری کیفیت ختم ہوئی دہ بزرگ چلے گئے تھے"

(عمل سے زندگی بنی ہے، ص٩)

غور فرمائیں!کوئی کوئی خداکا بندہ تھا(جویقینائی رہاہوگا)ورنہ کتے بلی اور جانوروں سے بازار بھرا نظر آیا۔اور چیچے آپ نے چند جانوروں کے اقبالیہ بیانات ملاحظہ کر بی لیا ہے۔اب ہم چنداور بھی جانوروں کونام بنام پیش کرتے ہیں۔

> احمدرائے بریلوی کتا تھا -----

> > احمدرائے بریلوی کہتاہے:

"مجھ کتے کی صورت اپنے سے منبدم کر" (ارواح ملانہ، حکایت نمبر ۱۱۸)

### اساعیل وہلوی جَل مانس تھا -----

مر زاحیرت د ہلوی لکھتاہے:

"اس کثرت سے پانی میں رہنے نے آپ (اساعیل) کو جَل مانس کالقب دلوادیاتھا" (حیات طیبہ، م00م)

قاسم نانو توی لکھتاہے:

"امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے بیہ کہ ہوسگانِ مدینہ میں میر انام شار" (قصائد قائمی، ص)

سك مدينه، سك غوث وخواجه پراعتراض كرنے والے ديو كے بندو! ذرااس پر بھى لب كشائى كرو۔

فيض الحن بهينساتها

"حضرت (بیعنی قاسم نانوتوی) نے ہنس کرجواب دیاایک بھینیاتو موجود ہے (اشارہ تھامولانافیض الحن صاحب کی طرف کہ مولاناسیاہ فام اور بدن کے موٹے اور دوہرے تھے)" (ارواح ٹلاٹہ، حکایت نمبر ۲۳۲)

دیو کے بندو!اگر سیاہ فام ہونے کی وجہ ہے فیض الحن کو بھینسا کہا جاسکتا ہے تواس اصول ہے تو

ابوابوب قادری دیو بندی بھی "بھینے" کہلانے کاحق رکھتاہے، کیونکہ یہ بھی سیاہ فام ہے اگر چہ زیادہ موٹانہیں گر "بھینیا" کے خطاب پانے کے لئے سیاہ فام تو ہے ؟ دیو کے بندو! آخر کیاوجہ ہے کہ اپنے ابوابوب قادری کو "بھینیا" کے خطاب سے محروم رکھا ہوا ہے؟ یہ کیسی بے رخی ہے؟

# 

كالى باز حسين احمد ٹانڈوى كہتاہے:

" میں اتنابر او نیاد ارپید کا کتابوں کہ دینی خدمات دیا کے بدلہ میں کرتابوں"

(آداب الاختلاف، ص ١٤١)

اگرگالی باز حسین احمد اپنے قول میں سچاہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہر وہ دیو بندی جو تنخواہ لے کر پڑھا تا ہے" بڑاد نیاد ارپیٹ کا کتا" کہلانے کاستحق ہے۔ تو دیو کے پیارے پیارے بچو! کیا خیال ہے؟ علاء المسنت بالخصوص اعلی حضرت پہ تو خوب بھو تکتے ہو، اب ہم بھی تم کو "پیٹ کا کتا" کہد سکتے ہیں نا؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟

# 

محمد فاروق دیوبندی ای کتاب میں اپنے مولوی کا قول لکستاہے کہ

"ہم لو گول کی مثال اس بندر کی سے" (آداب الاختلاف، ص١٦٥)

اب جن او گوں کے عقیدے کی مثال گدھے کے عضو مخصوص (ذَکر) کے جیسی ہو ( دیو بندیوں کے عقیدے کی مثال کے لیے دیکھیے ملفوظات حکیم الامت، جلد ۳۵س۲۵۵)ان او گوں کی مثال تو بندر جیسی ہوگی ہی بلکہ یہ لوگ بندر ہی ہیں، لیجے ثبوت حاضر ہے، ملاحظہ کریں

#### د یو بندی اینے شیخ کا بندر -------

فیروز میمن دیوبندی کہتاہے:

"هِ تَوَاتِ فَيْ كَابِندر بُول" (تصوير كشى اور ميذيا كى تباد كاريال، ص) "هِ تَوَاتِ فِي كُلِ بِندر بُول" (تصوير كشى اور ميذيا كى تباد كاريال، ص)

ہاں! تم لوگوں کے بندر ہونے میں کوئی شک نہیں، ہمیں یقین کامل ہے کہ تم لوگ بندر ہی ہو گر صرف بندر ہی نہیں بلکہ گدھا، کتا، بلی، ہمینیا، وغیرہ جانور بھی ہو بلکہ بقول اشر فعلی تھانوی اس سے مجی بدتر ہو۔



دیو کے بندوں کا شیخ المشاکخ خواجہ محمد فضل قریشی کہتاہے: "میں کالاکتااس پاک دیس کو کیسے ناپاک کروں" (اکابر کا تواضع، ص۱۹۱) اور "کالاکتا" فرمانِ رسول مَنْ الْفِیْمَ کے مطابق" شیطان ہو تاہے "حوالہ بیجھے گزر چکا۔

#### د یو بندی گدھے اور شیطان ہوتے ہیں -------

دين ديوبنديت كامفى اعظم رشيد احمر كبتاب:

"ایک دن ہم فتح باغ سے تفریح کے بعد والی آرہے تھے سامنے سے ایک گدھاگاڑی آتی د کھائی دی جس میں دو گدھے لگے ہوئے تھے وہ دونوں دور ہی سے زور زور سے چینے لگے ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

یہ کدھے تو ہمیں بتارہ ہیں کہ تم بھی ہماری طرح کدھے بی ہو،اس لیے کہ کدھا عموماً اس و قت رینکتا ہے جب اے کوئی دوسر اگدھا نظر آتا ہے، لہذا ذرا اپنامحاسبہ اور توبہ واستغفار کرکے انسان بننے کی کوشش کریں"

(خطبات الرشيد، اول، ص٠١٦)

وہ!رشیداحمہ نے تو معاملہ بالکل صاف وشفاف کردیا، اور واضح الفاظ میں بتادیا کہ دیو کے بندے گدھے ہوتے ہیں اور یہ بھی بتادیا کہ گدھا عموماً اس وقت رینکتا ہے جب اسے دو سر اگدھا نظر آتا ہے، اور اس سے استدلال کرتے ہوئے دیو بندیوں کو گدھا ثابت کردیالیکن ہم دیو بندیوں کی معلومات کے لئے یہ بھی بتادیے ہیں کہ حضور سرؤرکا کنات مَنَّ الْفِیْمُ کا فرمان ہے: معلومات کے لئے یہ بھی بتادیے ہیں کہ حضور سرؤرکا کنات مَنَّ الْفِیْمُ کا فرمان ہے:

اور جب گدھے کی آواز سنو توشیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیو نکہ اس نے شیطان کو دیکھاہے۔

"وَإِذَا سَيِغَتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا" بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا" (مَحَ ابخاى) معلوم ہواکہ شیطان کود کھے کر گدھا چیختاہ۔ اور رشید احمد اور اس کے ہمر اہیوں کود کھے کر گدھے کا زور زور سے چلانا بتا تاہے کہ گدھےنے شیطان ہی کودیکھا تھا۔ اور پھر رشید احمدنے دیو بندیوں سے کہاکہ "انسان بننے کی کوشش کریں"

## د یو بند یوں کو انسان بنانا بہت مشکل ہے مسسسے

يه بم نبيس كت بلكه ديوبندى فقيراسلم نقشبندى لكمتاب كه

"ہارے حضرت جی دامت برکا تہم فرمایا کرتے ہیں کہ انسان بنااور بنانابر امشکل ہے جو بنا ہے یابنا تا ہے وہی پتایا تا ہے" (حضرت جی کا انداز تربیت، ص ۲۳۹)



#### اشر فعلی تعانوی کہتاہے:

"انسان بننافرض ہے۔ بزرگ بننافرض نہیں اس لیے کہ انسان نہ بننے ہے دوسر وں کو تکلیف ہوگی دوزخ دوسر وں کو تکلیف ہوگی دوزخ میں جائے۔ انسان ہوگا تو اس ہوگا تا اس اللہ ہوگا ہوں ہوں کو تکلیف نہ ہوگی اس لیے میں انسان بنانے کی کو شش کرتا ہوں بزرگ نہیں بناتا" (اصلاح دل، ص ۱۵۴)

اللّٰداكبر! وين ديو بنديت مِيں انسانيت كاايسافقدان ہے كہ ان پر " انسان بننا" فرض قرار ديا كياہے۔

حالا نکہ اشر فعلی تھانوی خود آدمی(انسان) نہیں بن سکاد کیھئے صفحہ نمبر ۱۲۹ور غور کیجیے کہ جو خو دہی انسان نہ ہو وہ دو سرے کو کیا خاک انسان بنائے گا؟

#### د یو بند بَیلوں اور گدھوں کاعلاقہ ہے •-----

ایک دو بندی روح الله نقشبندی لکستان:

" دیوبند میں ایک بزرگ تھے مولانا فرید الدین صاحب اور ان کے زمانے میں ایک مجذوبہ تھی، وہ نگلی مچرا کرتی تھی، کسی نے پو چھاکہ توستر کیوں نہیں چھپاتی کہنے گلی بیلوں اور گدھوں سے پر دہ کا تھم نہیں ہے پر دہ آدمیوں سے ہوتا ہے" (مجاذیب کی پر اسر اردنیا، ص۸۴)

سوشل میڈیا پر نام نہاد باباؤں اور کچھ بے غیرت عور توں کی (جن کابر بلویت سے دور کا بھی تعلق نہیں) تصاویر اپلوڈ کر کے بریلویت کو بدنام کرنے والے دیو کے بند و الپٹی اس ننگی مجذوب پہ بھی کچھ بولنے کی جر اُت کر و ؟ جس نے باشند گانِ دیو بند کو بمل اور گدھا کہا ہے۔ قار کمین کر ام ! دیکھا آپ نے ان شیطان اور جانور دیو بندیوں کی حقیقت ؟ صفحہ اساد یکھیں کہ احمد لاہوری دیو بندی کو بھی کتے بلی اور جانوروں سے بھر ابازار نظر آیا۔ لہذا ان تمام اقتباسات سے

لاہوری دیوبندی تو بی ہے ہی اور جاتوروں سے جمرابازار تھر آیا۔ لہذاان تمام اصباسات سے اظہر من الشمس ہو کمیا کہ دیوبندی شیطان اور مختلف قسم کے (یعنی کتا، بندر، بلی گدھا، بیل اور بھینسا) جانور ہیں انسان ہر گزیجی نہیں۔ای لیے شیطان دشمن انسان ان دیو کے بندوں کا معین و مدد گار

اور مصاحب ہے۔

# دیوبندی جانوروں کا معظم کی گھر پیش کرنے کی وجہ کیاہے؟

#### محترم قارئين!

ایک ضروری بات بہاں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیو بندیوں کا "چڑیا گھر" آپ نے جو صفحہ نمبر ۲۹ تا صفحہ نمبر سلا حظہ کیا اس کی وجہ بیہ ہے کہ عہدِ حاضر کا گائی باز دیو بندی ساجد نقشبندی اپنے ایک مضمون میں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے متعلق لکھتا ہے کہ

"استاد کو خان صاحب کے جن وانسان ہونے میں تر دد، خان صاحب کو اپنے کتے ہونے کا قرار اولاد کے کتے ہونے کا تھین جس آدمی کو انسان ٹابت نہیں کیا جاسکتا یہ رضاخانی اے امام اہلسنت بنانے پر تلے ہوئے ہیں نیز جب رضا خان نے خود کہا کہ میرے جیسے کتے آوار واور بھی پھررہے ہیں تو اس کی اولاد اللہ میل کے کتے کیے ہوئے ؟اس عقدے کو بھی حل کریں"

(نور سنت كاتر جمرة كنز الايمان نمبر ، ص ٣٣)

گالی باز ساجد نقشبندی کو بھی چاہیئے کہ یہ عقدہ حل کرے کہ جانوروں کی جس ٹولی کو انسان ثابت نہیں کیا جاسکتا بھلا ان کتے ، بندر ، بلی ، گدھا، بیل ، بھینسا جانور وں اور کتوں اور سوروں سے بدتر جانور اشر فعلی تھانوی کو تحکیم الامت، مجد دملت، توکسی کو شیخ المشائخ ، شیخ الاسلام ، عالم ، بیر ، بزرگ بنانے پر تم لوگ کیوں تلے ہو؟ جانوروں میں شیخ المشائخ ، شیخ الاسلام ، عالم ، بیر بزرگ اور کئیر بزرگ اور کھی ہو تاہے کیا؟

#### شیطان سب سے بڑاموحد •------

الله يارخال ويوبندى لكمتاب:

"سب سے بڑاموحد توشیطان کو سمجھا جاتا ہے اس کی توحید الی سخت تھی کہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارانہ کیا۔ جمجی تو اس کے عقیدت مندیبال تک کہہ گئے ہیں کہ

شیطان وابوجبل کی عظمت کی تشم سوبار غلامی سے بغاوت بہستر" (حیات النبی، ص۱۳)

الله یارخال کی شیطان سے محبت کی گہر ائی و یکھیں نہ صرف بید کہ اس تعین کوسب سے بڑاموحد کہا ہے بلکہ شیطان و بوجبل کی عظمت کی قشم کھاکر غلامی سے بہتر بغاوت کو بتار ہاہے۔

حالا نکه اشر فعلی تعانوی نے لکھاہے:

" فرمایار سول الله مَنَّالِیُّیَّمُ نے جس محض نے اللہ کے سواکسی اور کی قشم کھائی اس نے کفر کیایایوں فرمایا کہ اس نے شرک کیا" (بہٹتی زیور کا مل ساتواں حصہ، ۲۹۷)

ایک اور دیوبندی شعیب الله مفتاحی لکھتاہے:

"جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قشم کھائی اس نے شرک کیا" (التوحید الخالص، ص۱۳۹)

الله يارخال ديوبندى نے لکھا ہے کہ اس کے عقيدت مندنے يہ شعر کہا ہے ، جواب ميں عرض ہے كہ

د یو کے بندوں سے زیادہ شیطان کاعقیدت مند بھلا کون ہو سکتاہے؟ جس کی دلیل کے لیے یہی رسالہ کافی ہے۔مزید حوالے اور بھی ملاحظہ فرمائیں

#### شیطان کو توحید کا ہیضہ ہو گیا تھا •——

اشر فعلی تعانوی کہتاہے:

"ایک اور کام کی بات بتاتا ہوں جو میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے کی ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ شیطان کا جرم انکار صانع وانکار توحید نہ تھا بلکہ موحد تو وہ ایسا تھاکہ نالا کُق کو توحید کا ہمینہ ہو گیا تھا اس لیے غیر حق کو سجدہ نہ کیا بلکہ اس کا جرم ہیہ تھا کہ اس نے حق تعالیٰ کے تھم کو خلاف تھمت سمجھا" (معارف الاکابر، ص٢٠٦)

شیطان ایساموحد تھاکہ اے توحید کا بہضہ تھا۔ اب ہم آپ کودیو کے بندوں کے یہال موحد کا مقام کیا ہے یہ بتاتے ہیں

گوه(پاخانه)خور موحد ——

چنانچه اشر فعلی تعانوی لکستاہے:

"ایک موحدے لوگوں نے کہاکہ اگر حلواد غلیظ ایک بیں تو دونوں کو کھاؤا نہوں نے بشکل خزیر ہو کر گوہ (پاخانہ) کو کھالیا پھر بصورت آدمی ہو کر حلوا کھایا"

(امدادالشتاق، ص١٠٦)

اس موحد نے گوہ کھایا، اچھا کیا اور کھائے ہمیں کیا مطلب؟ لیکن اس کی قدرت اور اختیار تودیکھیں

کہ جب چاہاخنزیر بن حمیااور جب چاہاانسان، اگریمی بات علاء اہلسنت کی کسی کتاب میں ہوتی تواب کہ جب چاہاخنزیر بن حمیا اور کتابوں کے نہ جانے کتنے صفحات سیاہ کر دیے گئے ہوتے کیونکہ ان دیو کے بندوں کاعقیدہ ہے کہ "جس کانام محمدیا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں" (تغویت الایمان)

#### رنڈیوں کا پیر توحید میں غرق •——**\*\***

دیو کے بندوں کا ایک اور موحدہ جس کے بارے میں رشید کنگوہی کہتاہے:

"ضامن على جلال آبادى توحيد بى مي غرق تصے" (تذكرة الرشيد دوم، ص٣٠٦)

اور یہ توحید میں غرق جلال آبادی رنڈیوں کے مکان پہ تھہر اکر تا تھااور رنڈیاس سے بہیں ملاکرتی تھیں گرایک بار جب ایک رنڈی ملئے نہیں آئی تواس کو بلوایااور جب آئی تونہایت ادب سے پوچھا

"بی تم کیوں نہیں آتی تھیں؟اس نے کہا حضرت روسیابی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہو کی شر ماتی ہوں، میاں صاحب بولے بی تم شر ماتی کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفاہو کر کہالاحول ولا قوۃ اگر چہ میں روسیاہ و گنہگار ہوں تمر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی "

(تذكرة الرشيد دوم، ص٢٠٦)

دیکھا آپ نے؟ ایسے ہوتے ہیں " دین دیو بندیت " میں موحد، کہ کسی کو توحید کا ہیضہ ہو ااور وہ گتاخ راند وَ بارگاہِ خداوندی ہوا، کوئی " گوہ خور "موحد ہو ااور کوئی توحید میں ایساغرق ہواکہ اس کی بکواس کی وجہ ہے اس کے منہ پر رنڈی بھی پیشاب کرنے کو تیار نہیں۔

#### شیطان نے کتنی جر اُت کا ثبوت دیا -------------------------

اب دیکھیں شیطان لعین کواپنامعین و مدد گار مصاحب اور تنبع سنت ولی سجھنے والے دیو کے بندے کیے شیطان کی تعریف کرتے ہوئے اس کی جر اُت کو سراہتے ہیں۔عطاء اللہ بخاری کہتا ہے:

"شیطان نے کتنی جر اُت کا ثبوت دیا حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مانا اور آخر تک نہیں مانا۔ ابدی لعنت قبول کر لیا گر منافقت نہ کی۔ اگر ہم اس کو مشورہ دیتے کہ کم بخت نہیں مانتا آدم کو دل سے نہ سہی ظاہر اتو سجدہ کرلے مقابلہ کر کے کیوں جہنم بڑا ہے؟ وہ کیا کہتا؟ یہی توجو اب دیتا کہ جہنم منظور ہے گر منافقت نہیں ہو سکتی " (اکابرین کے پاکیزہ لطائف، ص اسا)

اس عقیدت و محبت اور تعریف و توصیف پر بھی کوئی دیو کا بنده بالخصوص نجیب الله عمر کچھ بولناچاہے گا؟ یابس چپ شاہ بن کر " تک تک دیدم دم نہ کشیدم " پر عمل کرے گا؟

## شیطان استاد بنانے کے قابل ہے ------

شیطان سے دیو کے بندوں کی مثالی عقیدت و محبت کی ایک اور مکروہ تصویر ملاحظہ کریں۔ اشر فعلی تھانوی کہتا ہے: "ہمت میں توشیطان استاد بنانے کے قابل ہے کہ تھکتا ہی نہیں"

. (اشرف التفاسير جلد دوم، ص ١٩١)

تو پھر دیر کیسی؟استاد بھی بنالو، پابندِشر یعت اور مکمل متبعِ سنت ولی بنابی لیاہےاب استاد مجھی بنالو؟

#### شیطان مر دود کیوں ہوا؟ •——

ساری د نیاجانتی ہے کہ شیطان دشمن انسان اپنی خباشت و تکبر کی وجہ سے مر دود ہوا گرید دیو کے بند سے شیطان کی محبت میں اس در جہ گر چکے ہیں کہ انہیں شیطان کی غلطی نظر ہی نہیں آتی بلکہ اس کی مر دودیت کاذمہ دار ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو تشہر اتے ہیں۔ جیساکہ ادریس کا ند حلوی دیو بندی لکھتا ہے:

"شیطان جو آدم کی و جہ سے مر دو د ہو اوہ خار کھائے ہوئے تھا" (معارف القرآن اول، ص ١٩١)



ڈاکٹر عبد الحی عار فی دیو بندی کہتاہے:

"شیطان میں تمن عین ہیں ... یعنی عابد بہت بڑا ہے ..... عالم بہت بڑا ہے ..... عارف بہت بڑا ہے" (اشرف التفاسیر جلد دوم، ص ۱۹۱)

قار کین کرام! اب آپ بید مت پوچھے گاکہ شیطان میں "عین" وہ بھی" تمن عین "کد هر ہیں؟ ورنہ بے چارے ڈاکٹر عار فی کے ساتھ پوری ذرّیت دیو بندیت شر مندہ ہو جائے گی۔ البتداس وقت ہم نجیب اللہ عمر دیو بندی کوخو د اس کا قول یاد دلا دیتے ہیں۔ نجیب اللہ لکھتا ہے:

"ابل بدعت نے اپنے دل میں موجو دشیطان کی عقیدت کوان تمن اعزازات

#### کے اقرارے ظاہر کردیا" (بریلویوں کی شیطان ہے مجت، ص۲۷)

د یو بندی ڈاکٹرنے کہاہے کہ شیطان "عابہ بہت بڑاہے" یعنی شیطان آج بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے،اور دیو بندیوں سے زیادہ عبادت کر تاہے تبھی تو بہت بڑاعابہ کہاہے۔ پھر کہا" عالم بہت بڑاہے "بہت بڑاہے مراد کتنابڑاہے یہ تو دیو کے بندے ہی بہتر بتاسکتے ہیں۔ آپ کو کہیں کوئی دیو بندی طے توضر ور دریافت کرلیں۔

# 

شیطان کی علمی شان کو ایک اور دیوبندی نے بیان کیا ہے۔ یہ ہے رفیع عثانی ، کہتا ہے:

"علم کے اندر شیطان کسی ہے کم نہیں ہے" (اصلاحی تقریری، دوم، ص۸۸)

اور اہلِ علم جانتے ہیں کہ خلیل انبیٹھوی نے "بر اہین قاطعہ" میں شیطان کی وسعتِ علمی کونص قطعی سے تسلیم کرتے ہوئے حضوراقدس مَنَّافِیْتِم کی وسعت علمی کا انکار کیاہے۔

#### 

اس کے بعد دیو بندی ڈاکٹرنے کہا کہ شیطان"عارف بہت بڑا ہے" تو پہلے آپ یہ معلوم کرلیں کہ عارف کہتے کے ہیں؟ چنانچہ اشر فعلی تھانوی جس کے بیر دھو کر پینادیو بندیوں کے لئے نجات اخر وی کا سب ہے (تذکر قالر شید اول، ص ۱۱۳) یہ کہتا ہے: "عارف كاكوئى كام النيخ واسطے (يعنی النيخ حظ نفس كے واسطے) نہيں ہوتا بلكه خدا كارف كاكوئى كام النيخ واسطے (يعنی النيخ حظ نفس كے واسطے ہوتا ہے" ( ملفوظات كمالات اشرفيه، ص ١٣)

یعنی شیطان جو ایمان والول کو بہکا تا ہے، عمادات سے روکتا ہے، گناہیں کر واتا ہے، لڑائی دیکے فساد
وغیر ہجو بھی کر واتا ہے وہ سب اپنے لئے نہیں بلکہ اللہ جَائیاً الله کے لئے کر تا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر
شیطان پہ لعنت کیوں؟ کد هر حمیا نجیب اللہ عمر؟ اپنے گھر والوں کی شیطان مر دود سے اس عقید ت
ومحبت پر خاموثی کیوں؟

بے چارے شیطان کو بدنام کرر کھاہے •——\*\*\*

اب اشر فعلی کی مجمی سنیں، کہتاہے:

"شيطان كوجس قدر بدنام كرر كهاب اس كاستحق وه ب چاره ب نبيس"

(بد نگائی کاوبال، ص۵۸)

اندازہ کریں شیطان کی محبت ان دیو کے بندوں کے دلوں میں کیسارائے ہے کہ شیطان کی طرفد اری علی الاعلان کرنے لگے اور اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش پر کاربند ہیں۔

شیطان کوبرانه کهو —

اب دیکھیں کیے شیطان کی حفاظت کا انتظام کیا جار ہاہے، اشر فعلی تھانوی کہتاہے: "حضرت رابعہ توشیطان کو بھی برانہ کہتی تھیں" (مواعظ اشر فیہ دوم، ص۳۵۵)

#### ایک اور موقع ہے یہی تھانوی کہتاہے:

"حضرت رابعہ بھریہ شیطان پر بھی لعنت نہ کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ جس قدر لعنت میں وقت صرف کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ وقت ذکر محبوب میں صرف کیا جائے" (معارف الاکابر، ص ۲۵۰)

اگرایبای ہے تو پھر قارئین صفحہ نمبر ۲۸ پر"شیطان خیر خواہ ہے یابد خواہ" کے زیر عنوان دیکھیں ایک داقعہ خود اشر فعلی بی نے بیان کیا ہے جس میں ایک شخص کا معمول تھا کہ تسبیع لے کر ایک ہزار مرتبہ "بعنۃ اللہ علی الشیطان" پڑھا کر تا تھا۔ لیکن اب شیطان کو لعنت کی مارہے بچانے کے لیے حضرت رابعہ بھریہ کاسہارالیا جارہا ہے۔ بہی نہیں بلکہ ادریس کا ند حلوی تولکھتا ہے:

> " (جو مخص شیطان کوبر ابھلا کہتا) تو فضیل ابن عیاض اس سے یہ کہتے کہ اے کذاب اور اے مفتری اللہ سے ڈر اور اعلانیہ طور پر شیطان کو بر امت کہہ ، حالا نکہ اندرونی طور پر تو شیطان کا سچااور پکادوست ہے"

(معارف القرآن، جلد ٢، ص ٣٩٧)

اس طرح بزر گوں کے فرامین سنا کریہ دیو کے بندے شیطان کو لعنت سے بچانے کی ناکام کو شش کرتے ہیں تاکہ محبت ِ شیطان کا حق ادا ہو سکے۔



احمد على لا بورى ديوبندى كبتاهي:

"شیطان اس لحاظ ہے بڑا عقمند ہے کہ بڑے بڑے عقمند وں کو بے و قوف بنادیتا ہے" (اہل دل کے انمول اقوال، ص۴۸۵)

احمد علی الاہوری نے "بڑے بڑے "کالفظ استعال کیا ہے جو نجیب اللہ دیو بندی کے نزدیک قابل کرفتے ہے اور یہ والاجملہ کھری کھری سنانے کے لا نُق ہے۔ دیکھئے کتابچہ "بریلویوں کی شیطان ہے محبت "صفحہ سما، تو نجیب اللہ کو چاہیے کہ اپنے اصول کے مطابق پہلے احمد علی الاہوری کو کھری کھری سنالے پھر تھیم الامت حضرت مفتی احمد یار خال نعیمی قدس سرہ کی بات کرے۔
منالے پھر تھیم الامت حضرت مفتی احمد یار خال نعیمی قدس سرہ کی بات کرے۔
خیر !احمد علی الاہوری کی اس بات کو تھیم اختر دیو بندی اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے:
شیطان مومن کو بے و قوف بناتا ہے، الو بناتا ہے "شیطان مومن کو بے و قوف بناتا ہے، الو بناتا ہے "

(ہم جنس پر ستی کی تباہ کاریاں، ص۳۷)

باوجوداس کے شیطان سے دیو بندیوں کی کیسی قربت ہے ملاحظہ کریں

ایک د یوبندی کے ساتھ سوسو شیطان ہوتے ہیں •——پیپیدسسس⊷

فضل الرحمٰن دیو بندی اپنے پاس آنے والے لو گوں کے ساتھ بڑی بداخلاقی کابر تاؤ کر تا تھااس کی وجہ دریافت کی منی توجو اب کیاملا؟سوال وجو اب ملاحظہ کریں:

"ایک مرتبہ لوگوں نے کہاکہ حضرت آنے والوں کے ساتھ ذراتو اخلاق سے چیش آیا کیجے، فرمایا ایک ایک آدمی کے ساتھ سوسوشیطان ہوتے ہیں، ہیں اس وجہ سے ان کو نکالتا ہوں"

وجہ سے ان کو نکالتا ہوں"

(تقص الاکابر، ص۸)

شیطان کے ساتھ دیو کے بندوں کاربط ایسامضبوط ہے کہ زندگی بھر تو ایک دیو بندی کے ساتھ سوسوشیاطین رہتے ہی ہیں مگر ان کے مرنے کے بعد بھی پیچپانہیں چھوڑتے بلکہ ان کے مردہ بدن میں تھس جاتے ہیں۔ چنانچہ محمود حسن دیو بندی سے سوال ہوا:

# 

"عرض: کیاشیطان کو قبر میں بھی شرارت کرنے کی قدرت ہے؟ ارشاد:اس کو قبر میں جاکرا بمان خراب کرنے کی قدرت نہیں البتہ و فن سے پہلے ضرور شرارت کرنے پر قدرت ہے، مردہ کے بدن میں تھس جاتا ہے اس واسطے حدیث شریف میں میت کو تنہا مچھوڑنے سے منع کیا گیاہے" دیث شریف میں میت کو تنہا مچھوڑنے سے منع کیا گیاہے" (ملفوظات فقیہ الامت، قبط عاشر، میں ۱۱)

> مر دہ لڑکی اٹھ کرنا چنے گانے اور ہننے لگی •——\*\*\*

> > نیز محمود حسن دیوبندی کہتاہے:

"د بلی میں حضرت مولانا محمد کی اصاحب کے پاس ایک عورت آئی اور کہاکہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیاہے، مگر اس کا حال عجیب ہے بھی روتی ہے بھی ہنتی ہے بھی ناچتی گاتی ہے۔ مولانا اس کے ساتھ اس کے مکان پر تشریف لے گئے اور اس سے کہاکہ تم اپنے عزیز واقارب کو بلالو، وہ چلی گئی تو مولانا نے نماز کی نیت باندھ لی

لڑی جوسامنے چار پائی پر تھی اٹھی اور ناچتی گاتی ان کے پاس آئی اور منہ چراناشر وع کیامولانانے زورے اس کے ایک تھپڑ ماراجس سے وہ چار پائی پر جاکر گری۔ بات کیا تھی شیطان تھاجو اس مر دہ لڑکی کے بدن میں تھس آیا تھاوہی ہنتانا چتا گا تا تھا"

( لمفوظات فقيد الامت، قسط عاشر، ص١٢)

قار ئین کرام! دیوبندی کی نماز کیسی تھی کہ نماز توڑ کر لڑکی کو ایساز ور دار تھپڑ مارا کہ لڑکی (جس میں شیطان تھا)چار پائی پر جاگری یہ سوال اپنی جگہ گر جمیں تو دیو کے بند وں سے بس اتناہی دریافت کرنا ہے اور اگر آپ کو بھی کہیں دیو کا بندہ ملے تو پوچھ لیس کہ آج بھی شیطان مر دہ لڑکیوں میں تھس جایا کرتا ہے کیا؟ یا یہ آفر ختم ہو چکا؟

#### اس شیطان کو باہر نکالو، ایک عجیب تماشہ ------

اشر فعلی تھانوی کے زمانے میں ایک دیو بندی مولوی گزراہے جس کانام "رسول خان" تھااس کی موت کے وقت بھی عجیب تماشہ ہواتھا، لیجیے ملاحظہ سیجیے:

"انقال سے ایک دن پہلے رات کے وقت فرمایا کہ وہ دیکھو شیطان کمرے میں تھس آیا ہے۔ پھر بڑی سختی اور رعب کے ساتھ فرمایا اس شیطان کو باہر نکالو۔ اہل خانہ میں سے ایک آدمی کو کہا کہ لا تھی لے کر اس کو ماروا ورخود انگل کے اشاروں سے بتاتے رہے اور وہ صاحب وہاں لا ٹھیاں مارتے رہے حتی کہ شیطان بھاگ کیا"

(اتل ول کے انمول اقوال، ص ۱۳۷)

انقال کے وقت شیطان آتا ہے یہ توساتھا مگر ایک دن پہلے ہی آگیا، کیوں؟ کسی دیو کے بندے ہی

ے صحیح جواب مل سکتا ہے، رسول خان کہتا ہے کہ "اس شیطان کو باہر نکالو" جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص شیطان کے بجائے دو سر اشیطان آگیا تھاور نہ "اِس شیطان" کا جملہ ہے معنی ہو جائے گا۔ گر سب ہے معنی خیز بات تو یہ ہے کہ شیطان کو بجلالا مخی مار کر کون بھگا تا ہے؟ لگتا ہے موت کا وقت قریب آتے ہی رسول خان کا دماغ خر اب ہو کیا تھاور نہ شیطان کو بھگانے کے لیے لا مخی کیوں چلوا تا؟ اور جیسار سول خان پاگل تھا دیا ہی چلانے والا دیو بندی بھی پاگل تھا کہ شیطان بھگانے ہے گر یہ بھی تو ہے کہ شیطان شیطان بھگانے کے لیے شیطان بھگانے کے لیے وہ کام کر تا جس سے واقعی شیطان بھا گتا ہے۔ گر یہ بھی تو ہے کہ شیطان بھگانا مقصود نہ ہو بلکہ لیک پینی د کھانا مقصود ہو تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اور میر ااپنا مشاہدہ بھی ہے کہ دیو کے بندے بڑے مگار ہوتے ہیں۔ شیمی تو اشر فعلی کا ماد و کار تا جس کے مگار ہوتے ہیں۔ شیمی تو اشر فعلی کا ماد و کار تا جس

# اشر فعلى كامادهُ تاريخ مَرِعظيم -----

"میر این ولادت ۱۲۸۰ه ہے۔ یانچویں رکھے الثانی بوقت صبح صادق ماد ہ تاریخی کرم عظیم ہے۔ یا کمرِ عظیم کہیئے" (حسن العزیز،اول، ص۲۹)



د یو کے بند و! شیطان لا بھی چلانے ہے نہیں اذان ہے بھا کتا ہے۔ جیساکہ یونس و عمر پالن پوری د یو بندی ہے مستفاد کتاب میں لکھا ہے کہ "جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے اس وقت بلند آوازے اذان کہنی چاہئے، کیو نکمہ شیطان اذان سے بھا گتاہے" (متندرو حانی نیخی، صسس)

نيزلكعاب:

ترجمہ" جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمو دار ہوں تواذان کہو" إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغَيْلَانَ فَأَذِّنُوْا (مصنف عبدالرزاق جلد۵، ص١٦٣)

(متندروحانی نسخ، ص ۴۱)

تو پھر شیطان کو دیکھ کراہے بھگانے کے لیے لاعمی چلوانااور چلاناحماقت کی اعلیٰ مثال نہیں؟

شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلا تا ہے •——\*\*\*

سردست اشر فعلی تھانوی کا بیہ ملفوظ مجھی ملاحظہ کرلیں ، کہتاہے:

"بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرتے وقت پیشاب پلا تاہے میں کہتا ہوں کہ اگر مومن جانتاہے توہیۓ گاکیوں اور اگر نہیں جانتا توضر رکیاہے"

(ملفوظات حكيم الامت جلدا ١، ص ٢٠٣)

بالكل!كوئى ضرر نہيں، جب اندھ بھكت گاؤموتر ہی سكتے ہیں توشیطان بھكت شیطان كاپیشاب پئیں مے توكيا حرج ہے؟ جم كے پيو ديو كے بندو! ممكن ہے پیشاب ہی كرزندگی كے ایام مزید بڑھ جائيں؟

## نماز میں شیطان سے گفتگو •——

نماز افضل العبادات ہے جس میں بندہ اللہ کے حضور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت البی بجالا تاہے مگر دیو کے بندے اس میں بھی اپنے محبوب شیطان مر دود سے تفتگو کرتا ہے۔ جیباکہ اثر فعلی تھانوی کہتاہے:

"ہارے اساذ مولانا محریعقوب صاحب کو ایک دفعہ وضوے فارغ ہو کر مصلی پر پہنچ کریہ شبہ ہواکہ شاید میں نے خفین کا مسح نہیں کیا اس لیے وضو کی جگہ لوٹ کر مسل کیا۔ بس اب شیطان نے چیچا کیا۔ اس کے بعد مصلے پر پہنچ کریبی شبہ ہو تاکہ مسح نہیں کیا۔ پھر سمجھ کے کہ مسح نہیں کیا۔ پھر سمجھ کے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے ایک بار مصلے پر پہنچ کریبی شبہ ہواتو کوئی پر واہ نہ کی اور نماز شروع کر دی۔ اب شیطان نے کہنا شروع کیا کہ بدوں مسح کے وضو سمجے نہیں اور بدوں وضوحے نہیں اور بدوں وضوحے نہیں اور بدوں وضوحے نہیں ہولا ور نماز سمجے نہیں ہے نماز اکارت جائے گی۔

آپ نے فرمایا تیری بلاے توابیا ہی تومیری نماز کاخیر خواہ ہے تیری بلاے تجھے اگر ایمان بلاے تجھے اگر ایمان بلاے تجھے اگر ایمان سے خیے اگر ایمان سے خیر خوابی ہوتی تولوگوں کو کافر کیوں بنا تا توجو چاہے کرلے یہ نماز بدوں مسح کے بی پڑھوں گا" (معارف الاکابر، ص۳۱)

قار ئین کرام! غور فرمائیں کہ جس نماز میں شیطان سے گفتگو ہوتی ہووہ نماز ، نماز کہلانے کے قابل ہے یاشیطان کی نماز وعبادت ہی کی طرح منہ پر مارنے کے لائق ہے؟

#### ا چھا! حضرت شیطان آپ ہیں؟ •——

شیطان ایسے بی گنگو بی کو مجی وہم ووسوسہ دیتا تھا ایک بار جب گنگو بی وضو کرکے چلا تو اسے خیال ہوا کہ داہنی کہنی رہ گنی تو د حولیا پھر دو سری کہنی کا مجی خیال ہو اتو اسے بھی د حولیا پھر اسے لگا کہ شاید ٹخنہ رہ کیا پھر کیا ہو املاحظہ فرمائیں:

" تیسری مرتبہ جب خیال آیاتو میں نے کہاکہ اچھایہ حضرت (شیطان) آپ ہیں تو پیچان گئے اور کہاکہ آج ہم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھیں گے "

(انعام الباري جلد اول، ص ٢٩١،١٩٩)

اب آپ کے ذہن میں بیبات آرہی ہوگی کہ وسوسہ کو دفع کرناتوا چھی بات ہے۔ تواس کے جواب کے لیے ہم اشر فعلی تھانوی کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بیر آپ سے کیا کہدر ہاہے:

> "جو شخص اس کی فکر کرے گاکہ وسوے چلے جائیں، وہ مصیبت میں رہے گااور صحت بھی خراب ہوگی، بس اس کا ایک علاج ہے کہ تم اس کا خیال ہی مچھوڑ دو کہ بیہ وسوے کب جائیں گے" (وسادس کاعلاج، ص19)

انبی باتوں کے پیشِ نظر علاء اہلِسنت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں کی نمازیں نہ دیکھو کہ ان کی نمازیں شیطانی ہیں کیو نکہ بیالوگ خود شیطان اور جانور ہیں۔ جیساکہ اب تک آپ پر واضح ہو چکا ہو گادیو کے بندوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں اور پابندی نماز وجماعت کے پیچھے کون ساراز مضمر ہوتا ہے؟اس کا اعتشاف کرتے ہوئے پالن حقانی دیو بندی مجر اتی کہتا ہے: "ایک نمازی تھاجو عصر کی نماز کابہت پابند تھا، ایک مرتبہ کی وجہ ہے دیر ہوگئی اور جب محبر پہنچا تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اس نمازی کو بہت صدمہ ہوا اور کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ تیری نیت جماعت سے نماز پڑھنے کی تھی، اتفاق ہے وہ نہیں ملی پھر بھی آپ کو آپ کی نیت کا تواب طے گا۔ نماز پڑھنے کی تھی، اتفاق ہے وہ نہیں ملی پھر بھی آپ کو آپ کی نیت کا تواب طے گا۔ اس پر وہ کہنے لگامیں تواب کے لیے نہیں رو تا ہوں، میں اس لیے رو تا ہوں کہ امام صاحب جب تک چارر کعت نماز پڑھاتے تھے ای دوران نماز پڑھتے ہوں کہ امام صاحب جب تک چارر کعت نماز پڑھاتے تھے ای دوران نماز پڑھتے نماز پڑھے میں ابنی چاروں دوکانوں کا حماب بھی کرلیتا تھا، اب میں حماب کروں کہ نماز پڑھوں۔" (لطائف بھائی، میں ۱۹۱)

یہ حالت ہے ان دیو کے بندوں کی نماز وجماعت کی۔اب شیطان کے تصرف کاحال ملاحظہ کریں

#### شیطان کے تصرفات —**سیس**

شفیع دیوبندی لکھتاہے:

" شیطان جنات میں ہے ہے اور اللہ تعالٰی نے جنات کو بہت ہے ایسے تصر فات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر کھتے " (معارف القر آن اول، ص ۱۹۳)

اشر فعلى تعانوى البيخ بدنام زمانه كما بي حفظ الايمان من لكعتاب:

"ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظہ میں قطع کر جاتا ہے" (حفظ الایمان، ص١٢)

## شیطان کی طاقت اور ہے بسی —

یجی اشر فعلی تھانوی ایک موقع ہے شیطانی قدرت اور اس کی بے بھی کاذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:
"شیطان جن ہے اور انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، مگرچو نکہ اللہ تعالیٰ کی
حفاظت ہے اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے فرشتے حفاظت کے لیے
مقرر فرماد ہے ہیں ورنہ اگر حفاظت نہ ہوتی توشیطان ایک پتھر اٹھا کرمار تا اور
کام تمام ہو جاتا" (ملفوظات حکیم الامت جلد ۱۲۸، می ۱۲۱)

اشر فعلی نے پہلے تو یہ کہہ کر شیطانی طاقت کا اعلان کیا کہ "انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے" اور پھر اللہ کی حفاظت کے سامنے اس کی ہے بسی کا اعتراف بھی کر دیا، یہ ہے شیطان کی محبت کا اثر۔



دیو کے بندوں کے ۱۱۲ جید علماء کے فقادی جات والی کتاب میں عبدالرؤف دیو کا بچے لکھتا ہے:
"حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ ملک الموت اور شیطان مر دود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونانص قطعی سے ثابت ہے"
( تبر آسانی بر فرقۂ رضا خانی، ص ۵۵)

## شیطان کوعلم غیب ہے ----

دیو بندیوں کے نزدیک حاضر و ناظر اور علم غیب ایک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ امام اہل بدعت سر فراز گکھٹر دی لکھتاہے:

> "اس مخوس بحث کے بعد ضرورت تونبیں کہ ہم پچھے اور عرض کریں کیونکہ علم غیب اور حاضر و ناظر کاعقیدہ در حقیقت ایک بی ہے اور مال کے حساب کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے"

(حضرت ملاعلی قاری اور مستلهٔ علم غیب و حاضر و ناظر ، ص۳۲)

اپناس اصول سے شیطان کو حاضر و ناظر نص قطعی سے تسلیم کرکے شیطان کے علم غیب کو بھی نص قطعی سے ان دیو کے بندوں نے مان لیا ہے ، سر دست قار کمین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ "کشف" سے کسی بات کا معلوم ہو نا بھی ان دیو کے بندوں کے نزدیک "علم غیب" ہے کیو نکہ " ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت " میں ایک گدھے کے کشف کا واقعہ ہے جے یہ دیو کے بندے " علم غیب " کہتے ہیں، ثبوت میں ہم یہاں دیو کے بندوں کی تمین کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں جن میں گدھے کے کشف کو "علم غیب" کھا گیا ہے۔

(۱) الیاس ممسن بد کردار این کتاب میں لکھتاہے: "گدھے کو بھی علم غیب تھا"

(فرقه بريلويت ياك وبندكا تحقيق جائزو، فبرست، ص١٦)

(۲) سعیداحمد دیوبندی (مگربعد میں یہ تی بریلوی ہو گئے)نے اپنی کتاب میں لکھاہے: "گدھا بھی غیب جانتاہے" (رضا خانی ند بب جلداول، ص۱۳۳)

(۳) محمود ندوی کیرانوی دیوبندی این کتاب میں لکھتاہے:

"قصه كد هے كے علم غيبكا" (بريلويت كى خانہ تلاشى، ص٢٨٧)

معلوم ہواکہ دیو بندیوں کے نزدیک "کشف" در حقیقت "علم غیب" ہے،اور اشر فعلی کہتا ہے:

"شیطان صاحب کشف ہے" (اشرف النفامیر جلد ۲، ص ۱۹۸)

بلكه شيطان كے كشف كاذكركرتے ہوئے يبال تك كهددياكه

"اب دیکھ لیجیے کہ بہت سے محابہ تو فرشتوں کونہ دیکھ سکے اور شیطان نے دیکھ کیا" (اثر ف النفاسیر جلد ۲، ص ۱۹۷)

یادر ہے کہ یہ دیو کے بندے وہی اوگ ہیں جو سر وَر کا نئات فخر موجودات رسول اکرم مَنَّ الْقَیْمُ کے علم غیب اور حاضر و ناظر ہونے کو کی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے بلکہ شدت کے ساتھ ان کانہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ ہم اہلسنت و جماعت (بر بلوی) کو مشرک کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہے اور علم غیب خاصۂ خداوندی ہے لیکن شیطان لعین ہیں دونوں عقیدے کس بے شر می ہے یہ دیو کے بندے ثابت کرتے ہیں اندازہ کریں۔ اور پھر غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے کہ دیو کے بندے در پر دہ شیطان مر دود کو اپنا خدامانے ہیں۔ ایک گیر غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے کہ دیو کے بندے در پر دہ شیطان مر دود کو اپنا خدامانے ہیں۔ ایک گیر غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے کہ دیو کے بندے در پر دہ شیطان میر کی صورت میں تو نہیں آ سکتا مگر اللہ جَائے آئے کی صورت میں تو نہیں آ سکتا مگر اللہ جَائے آئے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ جی ہاں! ثبوت حاضر ہے ملاحظہ کریں

## شیطان الله تعالیٰ کی صورت میں •------

اشر فعلی تعانوی کہتاہے:

"شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نمودار ہو سکتاہے" (تقریر ترندی، ص۳۳۳)

# شیطان پیر کی صورت نہیں بن سکتا • \_\_\_\_\_\_•

"مولاناولایت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دریافت کیا کہ مصحور ہے شیطان پیرکی صورت نہیں بن سکتا کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت (رشید مشہور ہے شیطان پیرکی صورت نہیں بن سکتا کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت (رشید مشکوی، مسلا) کے ارشاد فرمایا ہاں" (ارشادات کنگوی، مسلا) اسے پیر پرستی کہیں گے یاشیطان پرستی؟ قارئین کرام خود ہی فیصلہ کرلیں۔

یہ عنوان نجیب اللہ عمر نے اپنے کتا بچہ میں لکھاہے، اب ہم یہی بات اس کے تھرے ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ دیو بندی پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کہتاہے: " پھر پنة چلاكه شيطان نے اپنی آواز نبی عليه السلام کی مبارک آواز کی مانند بناكريه عبارت پڑھی تاكه محابه كرام كود هوكه دے سكے"

(تصوف وسلوك، ص ١٦٧)

يبال بم نجيب الله عمرويوبندى بى كاتبعر واس كے كتابي سے نقل كرويتے بي ، لكھتا ہے:

" پیارے پینمبر مَنَّاتِیْمُ کے خوبصورہ اور میٹھے بول جو صحابہ کرام کے لیے باعثِ تسکین روح ہوا کرتے تھے، جنہیں سن کر وہ اپنی پریٹان طبیعت کو خوش مزاج کیا کرتے تھے، وہ گل کھلاتی سریلی، نرالی، انو کھی اور پیاری آ واز یقینا خداوند کم یزل نے کسی ولی، صحابی تو در کنار انبیاء کرام کو عطانہیں فرمائی، لیکن بہ ہریلی جماعت کا کیساائیان شکن عقیدہ ہے کہ پینمبر کی خوبصورت آ واز کے مشابہ ابلیس لعین کی آ واز ہو سکتی ہے " (بریلویوں کی شیطان سے محبت، ص ۱۹)

نجیب اللہ عمر! تونے بریلوی جماعت کا ایمان شکن عقیدہ تولکھ دیالیکن وہی عقیدہ توتم دیو کے بندوں کا ہے۔ توکیا اب مجی اسے " ایمان شکن عقیدہ " کہو گے ؟ یاز بان و قلم مفلوج ہو گئے ؟

اشر فعلی تھانوی کہتاہے:

"بعض اکابرنے لکھاہے کہ شیطان کو تخیل میں تصرف کرنے کی بڑی قدرت حاصل ہے۔وہ خیالی آسان ذاکر کود کھلادیتاہے جس میں نور اور تجلی اور فرشتے سب نظر آئے ہیں" (خطبات حکیم الامت جلد ۲ ص ۱۳۱)

دیو کے بند و!اب جب بھی اپنے بزر گول کے کشف کو پڑھویا سنو تو سمجھ لینا کہ یہ شیطانی تصرف کا کمال ہے جو انہیں شیطان کی محبت ووفاداری کے صلہ میں عجیب وغریب مقامات شیطان کی جانب سے و کھائے جاتے ہیں۔ جب خیالی آسان، نور ، تجلی اور فرضتے د کھاسکتا ہے تو دو سری چیزیں یا مقامات د کھانااس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟

# اکابرین دیوبند شیطانی گروه بیں •-----

عبدالرجيم چاريارى ديوبندى ايخ مسلكى بعائى كى تحرير پربرجم بوكر لكستاب:

"توبرا تعجب ہواکہ مولانا سر فراز خان صفدر، مولانا قاضی مظہر حسین، مولاناعاش البی، مولاناعبد الشکور ترفدی، مولانامحد امین صفدر اوکاڑوی، مولانایوسف لد حیانوی اور اکابرین دیوبند وسہار نپور جنہوں نے مطلق مجلس ذکر کی اجازت نہیں دی۔ نعوذ باللہ ان پر شیطان غالب ہے، وہ شیطان کا کروہ بیں، ان پر شیطان مسلط ہے اور وہ راہِ حق سے اند ھے ہیں "

(علاء دیو بند کے خلاف ساز شیں ، ص ٧)

# 

اکابرین دیوبند پر شیطان کیوں مسلط ہے؟ دیوبندی پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کہتا ہے: "مناہوں کے اثرات میں سے ایک بیہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس بندے پر شاطین مسلط رہے ہیں ہر وقت شیطانی سہوانی سوچیں دماغ میں ہمری ہوئی ہیں شیطان چیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکرالله اور جگہ فرمایا ومن یعش عن ذکرالرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین جور حمٰن کی آگھ ہے آگھ چرائے ہم اس پر شیطان کومسلط کر دیے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اب زندگی میں اگر شیطان ساتھی ہے تو پھر موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت تو شیطان ساتھی ہے تو پھر موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت تو شیطان ای رہے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت تو شیطان ای رہے دور لگا دیتا ہے " (عمل ہے زندگی بنتی ہے ، میں ۱۲۲)

اول توپیر فقیرنے قرآن مجید کی آیت غلط لکھااصل میں نقیض لہ جے نقید لہ لکھاہے۔ دوم یہ کہ یہ عقدہ بھی حل ہو گیاکہ اکابرین دیو بند پر شیطان کیوں مسلط ہوا،اور ایک ایک دیو بندی کے ساتھ سوسوشیاطین کیوں ہوتے ہیں۔

# شیطان کا جنت میں جاناعقلاً ممکن ہے ------

اور اب ہور ہاہے شیطان کو جنت بی لے جانے کا انتظام کیو تکہ دیو بندی اکابرین ہی شیطان کا گروہ ہیں اس لیے ایک نام نہاد مناظر طاہر حمیاوی دیو بندی لکھتا ہے:

"ابلیس کا جنت میں جاناشر یعت کے محکم فیصلہ کی روشنی میں اگر چہ محال ہے لیکن عقلاً ممکن ہے" (بریلویت کاشیش محل، ص۵۴)

قار كمين كرام إكياآپ جانتے ہيں كه ديو كے بندے شيطان كوجنت ميں كيوں لے جاناچاہتے ہيں؟

لیجے قاسم نانو توی کی زبانی جائے کہ اس کے پیچھے کون سامقصد کار فرماہے۔ کہتاہے:



جو چھو بھی دیوے سک کوچہ ترااسکے نغش تو پھر خلد میں ابلیس کا بنائیں مزار (قصائد قائمی، س۶)

دیکھاآپنے؟ پہلے شیطان کا جنت میں جاناعقلاً ممکن کہااور پھراس کامزار جنت میں بنانے کا منصوبہ تیار کرلیا گیا۔



#### قار كين كرام!

ان تمام حوالہ جات واقتباسات کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کس نتیج پر پہنچے ہمیں معلوم نہیں لیکن یقین ہے کہ دیو بندیوں کے شیطان مر دود سے کیسے مراسم ہیں اور کس در ہے کی عقیدت و محبت ہے یہ بات روزِروشن کی طرح آپ پر واضح ہو چکی ہوگی۔

اور جولوگ دیوبندی ہیں ان سے عرض ہے کہ رسالہ میں جو اندازِ تخاطب اختیار کیا گیاہے وہ جو ابی کار وائی ہے۔ لہٰذااس ہے قطع نظر آپ حقیقت کو سجھنے کی کوشش کریں .... اور باطل فرقہ سے کنارہ کشی کر کے .. حق کی جانب آ جائیں ، .. شیطان کی پیر دی ہے تو بہ کرلیں ... متکبر نہ بنیں کیونکہ

# علماء د یو بند کی تصیحتیں —**—پ**

قاری طیب قاسمی کا قول ہے کہ

"متکبر بننادر حقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیناہے" (الل دل کے انمول اتوال، ص ۱۷۱)

اور شفیع دیوبندی نے کہاہے:

"شیطان کاادب ہے .... وہ یہ کہ اس سے دھمنی وعد اوت کرتے رہو"

(یاد گارباتی، ص۱۹۹)

ای لیے شیطان سے دھمنی رکھیں اور شیطانی گروہ سے علیحدگی کا آج ہی اظہار واعلان کر دیں ورنہ آپ مجی شیطانی گروہ میں رہ کر شیطان بن جائیں سے جبکہ ایک دیو بندی حضرت جی نے کہہ دیا ہے:

"ہم تم سے کس نے کہد دیاہے کہ شیطان بنو"

(ابل دل کے انمول اقوال، ص ۲۳۳)

اب ذرا زكرياكاند حلوى كى بات بجى ملاحظه كرليس

"ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، شیطان کے چکر میں بھنس کر اپنے آپ کو ذلیل کیا" (صحبتے بااولیا، ص۱۳۳)

لگتاہے حقیقت کھل کرز کر پاکا ند حلوی پر واضح ہو گئی تھی تبھی اس نے شیطان کے چکر اور اپنی ذلت پر افسوس کا ظہار کیاہے .....اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حق بات سجھنے کی توفیق عطافر مائے۔

## ایک بات یادر کھنا ----

ڈاکٹر عبدالحی عارفی دیو بندی کا بیہ قول بھی دیو بندیوں کے لیے قابل توجہ اور لا کُقِ عمل ہے
"ایک بات یادر کھنا.....شیطان کی پیروی بھی کرو....اور خدا کی محبت
کادم بھی بھرتے رہو.... بیہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی"
کادم بھی بھرتے رہو.... بیہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی"
(یادگار باتیں، ص١٦٥)



هی انتل کا پوراندیل رکھا کیاہے تاہم کی حتم کی خامی نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں تاکد اسکے ایڈیشن میں درست کیاجا سکے۔ khidmatekhalque639@gmail.com



Scanned with CamScanner